

-

DS 366 A319







فهرتفياوير

**一种** 

ا - شبیر فدیا دا الملاته والدین امیر عبد ارمی فرای و می المالی و الفی الدی المی می و بادر کے بینے محصوص ہے - موالا موا - شاہی بر سیالہ کا اور فیارم سیالہ کا اور فیارم سیالہ کا اور فیارم سیالہ کا اور فیارم سیالہ کا اور فیارہ کا اور فیارہ کیا گارہ کیا گارہ کیا گارہ کے اور فیارہ کیا گارہ کیا گارہ کیا گارہ کے اور فیارہ کیا گارہ کیا



## الشيار

مندرجدوی کا بین جنکا برکشب فاندس بونا ضور سی جارے پاس نقد تیت سے یا دیلیولی ایل کی اجازت آنے براسکتی ہن -جنگ طرانشوال جبکوی وی بی گریس صاحب بهادرعالیخابشمس العلامولانا سیدعلی بلگرای -بل-ایم ایل - ایل - بی - وغیر دمعتوتعمیرات ومعدنیات ورباد ہے وصفا کی وغیرہ مالک محروسد کا رنظام نے تصنیف کیا بیمین کمک كاسياب وحالات كومراحت كم سائه بيان كيام المحمانة كم ساقد أيك نقضه الرائس الكابت براويا كيا بوجي مقامات كايور عطور إداره توكما عج قيمت منفقشدار لیکی بیار بروجنابشس العلامولوی می بشبل صاحب نفانی نے علم کا مربنی سائیس اورا سلام بره ارابع الناف يركوميدرآبادوكن مين ديا تفاقيمت كا غذمعمولي ١٠ - كا فذولاتي ١٠ مر و بوال صبيب - مبية تخلص خوران زمانه مكتة راز يكانه جناب مولوى سدكاظم على صاحب نبيره سدهايت مين عون حکیم علی بنش مروم کا ہے جوکنتوری مرد مربتی کے رہنے والے مین فن شاعری میں ایکواما مالشو آنا سنے سے تمن شاکردو سے نیف ہونیا ہے۔ ید دیوان صنف کی جالیس سالٹ کر کا نتیجہ ہے جوا بینے زماک کا بیلا دیوان ہے جسنے آروومین صاب ا ور حافظ کے رنگ کوتا زہ کیا ہے جوصفائی اور بندش اور کلفات لفظی و معنوی کے علاوہ علی اورا خلاقی مضاع کا گنجینہ الورفطرني فيدبات كالكينه عيد تيمت عار عيرك واستده -ايك كردى كما كارم برج كامصنف علاده ذى علم بونيك على درجه كامتصف ولي اوردات كويورس م مصنف في ابنا مفرنام برى فول ولكما بوس عام كيفيت اوسفيان كي وبوبوا كافولوكسني فارس كم بينه ملك نده ا كيد كالطف عال كريكتيمين اوراوسي ك ضمن من انتزاع دولت سنده كرسيح واقعات اورامران شركى برمادي كم عالا يدكور بردرج كرين رجميب بي نصيح اور بامحادره أروز بان من كاياكيا ب باوجودان عام خوبيون كي فيت بت بي كم عام شخراتم بناريذاول شايداورز بروكا دمينياني جيين بندوستان كأبرى بسين ديسي رياستون كي بيشكل حالت حيدرآ با دليميندواره كالقراور ننزل ان سب بالزمكانهايت عده بيرايه مين فوتركه ينجلواك ولكش مرض زكها بأكيا سبح قيمت ١١ جعفاور عباسد ایک اخلاق اور ارنی ناو اجبین عورتون کی بے پردگی کے نقصات نیات عدی سے وکما کے گئیں عنف بناب مولاً احكيم مي عليفان مناقيت عير- ورا ما - ايك بورسي نواب كي شادي ١١٨ المستنت مريث الدين غان منج شمسي رس محليكو توله شهر آگره

| م بوجا نینگے اوس<br>میان کوروس          | ر روس کے کل درائع خ<br>آن آن ہے۔جوا گل | ی موجود ہیں۔ بیان تک کہ<br>مرایک بڑی لطالی میں مود<br>سے اور نا بڑی۔ | و ہید سہتیارا وراّدہ<br>ن کی ہوگی جیساکہ<br>سےردشمنون – |        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
|                                         |                                        |                                                                      |                                                         | 16     |
| <u> </u>                                | 10                                     | <u> </u>                                                             | 64<br>                                                  | السحسا |
| -                                       |                                        |                                                                      |                                                         |        |
|                                         |                                        |                                                                      |                                                         |        |
|                                         |                                        |                                                                      |                                                         |        |
|                                         |                                        |                                                                      |                                                         |        |
| A property                              |                                        |                                                                      |                                                         |        |
|                                         |                                        |                                                                      |                                                         |        |
|                                         |                                        |                                                                      |                                                         |        |
|                                         |                                        |                                                                      |                                                         |        |
|                                         |                                        |                                                                      |                                                         |        |
|                                         |                                        |                                                                      |                                                         |        |
|                                         |                                        |                                                                      |                                                         |        |
|                                         |                                        |                                                                      |                                                         |        |
|                                         |                                        |                                                                      |                                                         |        |
|                                         |                                        |                                                                      |                                                         |        |
| 1428                                    |                                        |                                                                      |                                                         |        |
|                                         |                                        |                                                                      |                                                         |        |
|                                         |                                        |                                                                      |                                                         |        |
| 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |                                        |                                                                      |                                                         |        |
|                                         |                                        |                                                                      |                                                         |        |
| 1 3 1 5 1 5 1                           |                                        |                                                                      |                                                         |        |

ہرلک کی تاریخ میں ایک زما دایسا آیا ہے کہ قدیم خیال کے مدبرون میں اور نئے ترقی خوا ہون میں جنگ روتی ہے۔ اگر میدان نئے خیالات والون کے ہاتھ رہا تب تو ملک ترق کرتا ہے تو ی اور معذب بنتا ہے۔

اگر قدیم خیال دا مے غالب آئے تو توم ضعف د جهالت مین اور زیادہ غرق مہوجاتی ہے اور بیدل تعمیلی سے۔ بیدل تعمیلی سے۔ ایسا ایک وقت انگاستان برسمی گذر جکا ہے۔ بهندوستان بھی جندسا بعلی اسی حالت میں منا ایک وقت انگاستان برسمی گذر جکا ہے۔ اب اہل مندوستان جنہون نے انگریزی طریقہ برتعلیم ہائی سے اور جنہیں فعدا نے جو ہرعقل بھی دیا ہے وہ خوب سیمتے ہیں کدروسیون کے مقابلہ مین برطانیہ کی حکومت سے کیا کہا نوائد حاصل مین۔

بالفرض یہ مان لیاجا سے کو انگلتان کے پاس اتنی بڑی فیج نمین سے جیسی کدروس کے یاس ہے مگرمین اپنے روسی دوستون کوایک بڑی جنرل نیولین کے بدالفاظ یا دولا تا ہوں يركبي ندمعلوم بو كاكدا نگريزون كوكب شكت بروكي يوكيون و جداوسكي يدي كد انگریزی رمایا ایسی جان نثار اوره فادار سیح که اس بات کی طلق کچه بر وانهین کرتی كدانگريزى فوج متواز بيا مولى يا صديا ابل وطن مارے سكف بلكداس سے اون كا جوش وفا داری ۔ گورنمنٹ کی حابت اور غنیم کوخاک سیاہ کرنیکی فواہش اورنہ یا دہ ہوتی ہے يه جوش محض جزاكر برطافيه تك محدود نيين سي بلك كل قلمرد مين عبيلا بوا ميه وه وطن كي حايت مين دالنياون كى تازه يرنازه فوج تصحيقه بين بهان تك كدايك غنيركو فعكست فاش ہوتی ہے اور سراو بھارنے کی قوت باقی نہیں رہتی۔ اتنا کما جا سکتا ہے کہ کو دولت برطانیہ کے پاس کو اُی طِزی نُوج تیار نبین مگر ہرشنف جو برطانیہ کی رعایا سے ہے اوس کے فتحمند جن ے کے نیچے اوشیکے لئے نیار ہے توسلطنت برطانیہ کی کل رعایا (جو المحاسمان کی آبادی سے دنل گن ہے افوج بجنا چا ہے جوجنگ کے وقت بڑی برطانیہ کی فیج مین شامل ہور اور الر زاسطرح برسون جنگ جاری رکد سکین گے جس کے لئے اونک

مین فائدہ ہے اس صورت میں افغان انگریزون کے روبید اور مہتیارون کی مدد سے ایشیا میں خوب لوین گے اور اور بورو بین رسٹ میا انگریزون پر جہوڑ دین گے وہ وہاں اون کی خبر ملین - انگلستان کو یہ جائے کہ روسی حلہ کی دفاع کے لئے ندصرف مبندوستان کی سرحد کی قلعبندی کرے بلکہ بمقابلہ روس فغانستان کی مرحد کی قلعبندی کردے تا کہ حلہ کی انوبت بھی فدآ ہے۔

ا جھا اب یہ فرض گرگویا یہ امریکن نبین ہے کہ اگر انگریز ایسی حاقت کرین کہ جب روس کو ہرات و بلخ لیتے ہوئے دیکھیں تو بجا ہے اس کے کہ اونکو ہرات سے نکالین نو و بھی ابلادعوت و مرضی اہل افغالنہ تان) تند ہار ۔ کا بل ۔ اور خونی پر قبضہ کرلین ۔ اگر یہ طریقہ افتیار کیا توافغالنہ اور ہند وسستان دو نون کے لئے مضر ہروگا ۔ اس لئے کہ افغالنہ تان جواب روس کے سامنے حاکم سیٹراہ ندر ہرسگا اور افغان وگ انگلہ تان کی عہد خیکن اور طف و عد سے ایسے ناداض ہو گئے کہ روس کی حابت میں جلے جائین گے ۔ جس کے معنی یہ ہو گئے انگلہ تان کے مقابلہ میں روس اور افغانوں میں یہ عہدو پہان قائم ہوگا کہ اگر روس اور افغانوں میں یہ عہدو پہان قائم ہوگا کہ اگر روس اور افغانوں میں یہ عہدو پہان قائم ہوگا کہ اگر روس اور افغانوں میں یہ عہدو پہان قائم ہوگا کہ اگر روس اور افغانوں میں یہ عہدو پہان قائم ہوگا کہ اگر روس

روس کوافغان تان کے نهایت شاواب وزرخیز مقامات جوکوه مبندوکش کے شال اور مغرب مین واقع مین (ترکستان یہ کنفان - فراح سرات) ہاتھ آئین گے اور بشا در سے جلاآل اور اور کابل کک جو صوبہ جات کو و مبندوکش کے جنوب ومشرق مین واقع مین اور بالکل بنجر و مغیر مزروعہ زمین ہے انگریزون کو ملیکی - اگر دوس وا کالے شان نے با ہمی معاہدہ کرکے اس طی پرافغان شان کی تھیں کرلی تو ہندوس شان کا فرزانداس نئی مرصد کی تلعبندی اور مفاظت کے لئے کا فی شہر میکو کا ورو معاہدہ کو یا ہندوس شان برط کرنے کی بنا ہوگا۔

المراللة كما الكرزوا فغان دونون كو خلافي عقل دى بهادروه سمعة بن كما وكل حفاظت اور قوت اتحاد سي بها داو كل حفاظت اور قوت اتحاد سي بها دراو كازوال نفاق سے -

برات یا بلخ برهی تبضه کرلینگ مگرمیرے روسی دوست بهت غلطی برمین اگرایساخیال ہے۔ جب تک انفانو نمین ایک شخص ہی زندہ رسکا وہ ہرات توکیا اپنی ملک کی ایک انجہ زمین بھی روسیو نکو نہ لینے دینگے اوراگر ہا لفرض روسیون کونخال نہ سکے تواسوقت فنانشا أنكلستان كاندركرين كي الرائكات ان اورا فغانستان كي مجموعي فوصين بهي برات اور بلخ پرروس سے لیسیا مروئین تب و مکابل - غزنی اور قند ہارمین آگر جمین گے اور بہان سے اواین گئے اوراسیطرح تیر امقام کو رکھ۔ بشاوراورجۃ ال ہوگا۔ان سب حالتون مین انگریز وا فغان ہی نفع میں رہن گئے۔اسلے کداینے ملک میں رط بنگے اور یہ ماور ہے لدایک ایک سے ایک ایک ایک کسان اور کا شتکار روس کا مقابله کرسگااورافغانتان کے لئے اپنی جائ زرار کا۔ روس اوسیطر کھا ٹے مین رہنگا جسطرے کہنری اوّل بادشاہ ۋاىنى تھاجب فرائىن درېيىن مىن جنگ مبولىتى -اگرىبت جرى فوج لائىكا توسىياسى فاقون مرينك اوراً رُقور ي فوج لائيكا توره با سال افغانون كانواليهوكي - دوسرا فائده أكلتان اورا فغانستان كويه عال مي كه بالفرض الربيط اورمين شكت كها أي ترجيعي بشكر بير لانے کے لئے دور ااور تب اِسقام موجود ہے۔ البتہ روسیون کے لئے اس قدر فا صلیط ارکے اناورسارے کوازمات فوج سیجے مسلمان ترکمانون اورافغانون کے قابومین جموراً ما ہت مطالک جن ہے۔ اگر دسیون نے شکست کھائی تو یہ طری عظیم الشان سلطنت جس کے اجر اور شتہ محبت سے نہیں بلکہ جبرسے بندہے مہوسے بین اسطی نتشہ ہوجا ئین کے جیسے دہاکہ کہنینے سے کسی مال کے موتی ۔ روس کی کمیاطا قت ہے کہ ندہ تک اط تا چلا جائے اور برابرلوالی جاری رکھے ۔ اس کے سلنے ہزار ہا کرورروبیہ کی ضرورت ہے اور اولے کے لئے ایک مرت چا ہئے۔ روس اپنے ماک کے افلاس کی وجہ سے اسكامفتدرىنين برسكنا ادراوسك يحيي خوواوسك ملك مين صدرا فتنزيا بونيكالنداشيج بهرطال الراواني سفروع بون عي توبرات بي يشروع بو- الكردون كاسي

بالفرس اگرادسے محض ہرات ۔ بلیخ اور مرودا نفانستان برحد کرنا جا ہا توالی محت میں الفرس الزور کے بیٹے انگریزی نوع میں کو میں اپنی نوج کی تعداد نہیں بتا تا) میں یقینا کہ سکتا ہون کہ یمجے انگریزی نوع سے مدد لینے کی مطلق صورت نہوگی۔ اگرا گلستان نے یورب میں روس برحد کیکے کولہ باری شروع کردی تومین جا تنا ہوں کہ اوسکی نوج کانی نہوگی کی میرامقابلہ کرسے اوراً تن مسلان خابان معزولین سے واسے جواس وقت میرس وربار میں موجود میں اوراً تن معزولین معزولین فی کی دوس کو خابان ۔ درواز ا بین موجود میں نے خابید اور بھی اوران کا اس میں اور دوستوں کے وربی ہے و دواز ۔ برخش نے شعنان ۔ روشان ۔ اور بھی او ا ا بے عزید و اور دوستوں کے وربی ہے دواگ دیگا کیسٹے کے دروس کو خربا دور نہا وار دوستوں کے وربی ہے دواگ دیگا کیسٹے کے دروس کو خربا دور نہا کا ۔

بالفرض آگردوس نے ہوات یا بلنے پر تلایسی کر دیا اورآگر انگلستان سے با دجود عہد وبیان کے افغالنستان کو بدر دسینے سے انخار کیا تو کیا ہوگا۔ غالبًا روسی یہ سمجھتے ہم کرجسطرح سمیشند کا میں بنجد ہیں بر تبعثہ کرلیا اورصا حب بمادر ون نے جون نہ کی سبط ۲۹ مئی افٹ کا عربی صلحنامہ گذر مک لکہوا یاجسکی روسے بیٹیین سیبی - کرم مشتواری -ضیبرادر بیورکوٹال نے لیا -

افناانستان کاکل جنوبی مقد جوابرسنده کی سرور کے جنوب مین داقع ہے انگریزون نے اسی طح اپنی فاروارڈ پانسی کی مکمیا کے قبالیا ۔ اورا سکا سارا بار بیچارے فاقد ست مندوسا کے سرونٹریا ۔ یہ ابرائش بلومیستان کہلا تا ہے گووہان ۹۰ فیصدی افغان سیستے ہیں

ا ورصرف دس نیصدی بلوحی-

برا الكريزة متهة مته ريكت بوك الحراب اوركور- ورسوات - تواجي- لمندر جِفائی۔ وزیری - اورنیوجین رقبضه کرلیا جب مین فے اسمار تهمنداور کافرستان دسینے ا كاركيا توگورنمنط سندبهت مي جراغ يا مولى - وه يه نعين مجتى كرحبت در مرز من منداورمرصد آ کے بڑ ہا ک جاے گی اوسیقدرا وسی زیارہ حفاظت کرنی ہوگی اور بارخرج اتنا ہوگا کہ کورٹ ىنىدىتى ئىنوسكىگى-اسىن فىكەنىن لارۋلار مىنس نےجوسى حدقا كىم كى تىنى دەبىت مىنىۋاتىگەنگە اصول پرهنی. اب جو سرحد قائم مهولی سې اوسين بيروني حله کا زيا د و خطره سې بينسيت اوس سرمد كے جو بہلے تھے۔ روسيون كا اصول يہ ہے كدكم زوركو و با و اورطا تتوركوج وارد و بنتلاً ۲۵ سال کازمانه گذرا که وه موقع یا کرتر کون سے اوا ابعدازان افغانستان کیطرن رخ کیا مگر جونہیں اوس نے ویکہاکہ ملک آب ایک قوی امیر کے زیر کا ہے لیکن جبرال اور تشمیر پیراف تلعبندى كردى تب وه مين اورايران كبيطاف متوجه مبوا - بالفعل وه إس گھات مين سيے كه سرے م سے کے بعد یا کوئی اورا جھامو قع دیکہ کا فغانتان پر حلہ کردے۔ اگرروس أسكلت مان ادرافغانستان كي تحده فوجون كے مقابله مين اس طرح برعمد كرناجية كدايك نوج كشميراورج ال برحاكر في كله بام كمطرف سے بيہے - دوسرى فيض آباداد كنان يروارك كے لئے برختان كاطن سے روان كے يتيسرى بلخ يرحد رفي اللے مگرخون مین زهر باد بپیا بهوگیا-یهی انجام روس کا بهوگا - اگراوسنے مندوت ن پرها کیا- وه مندوستان نه کے سکیگا مگرجنگ عظیم کا صدمه اورور دباتی رمیگا اوراو کے رنج کو بڑیا ہے گئا-

اگرا تیدہ کوئی والی افغان تان ہدوسان کے علمین روس سے بلجائیگا تواری ایرکی دوستی دوس سے بلجائیگا تواری ایرکی دوستی دوستی دوست کسی اورسلطنت کی اعانت سے بڑ ہرمفید مہوگی اس لئے کہ وہ ہندوستان سے بہت قریب ہوگا مین اوربیان کر دیا ہون کہ السا اتفاق بالکا غیر کن سے اور یہ سکا ہنا یت نازک اور د شوار ہے۔ بالفرض اگرکول امیر آبندہ ایسی عاقت کرے کردوس یا آسکا سے تان کو بلاکر اپنے ملک برقبضہ دے باملک مین سے گذر نے دے تو اوسکا نتیجہ وہی ہوگا جو شاہ شجاع کیوقت مین ہوا بینی افغا تون نے شاہ شجاع کو مارڈ الا اور آن انگریزون کو جسی تہ تینے کیا جو شاہ شجاع کے بلائے سے ملک مین آسے تھ مارڈ الا اور آن انگریزون کو جسی تہ تینے کیا جو شاہ شجاع کے بلائے سے ملک مین آسے تھ مالیا انگلش کور فرنت دو تج بر آٹھا نے سے بوداب تیسر سے تجربہ کی کوشنس نہ کرگی اوراگر روس کو کچھ تھل ہے تو وہ انگریزون کے حادثات سے ایک سبق لیکا اورافغانستان کے معاملات مین دخل نہ دیکا کوئی ایرافغانستان بھی اونکو بلاے۔

ا فغانستان کانفشہ ویکف سے معلوم ہوگاکہ سلامالہ اسے بہلے کشمیر اور دومر سے سرحدی اضلاع جواب سلطنت سند میں شامل ہن سب میرے آبا واجداد کے زیر حکومت سے دخاہ شہراع کے زیاد سے انگریزون نے افغانستان کے معاملات مین دخار نیا شروع کیا اورایک ایک کرکے سب لے لئے جب کہی اوندین موقع ملاکو کی نہ کوکی حصتہ ضرور لیا ۔

منگاً لارڈولٹن نے یہ پالسی اختیاری کہ ملک کو کمز ورکرنے کے لئے چتر ال بیشین -قلعات امیرسنٹ برعلی سے علیارہ کرلئے جائین تاکہ افغانت ان ٹکرٹ سے مکرٹ ہے ہوکر جیوٹی چیوٹی ریاستون میں تقسیم ہروجائے - بعدازان الگریزون نے امیر بعقوب سے

آسان ہو گئے ہن اس کئے وہ اپنے دوستون سے ملنے کے لئے جلد جلد ولایت جا سکتی مین اور مبندوستان مین کسی سے دوستی پداکر نامنین جائے۔ بخلاف اس کے میلے پر دستور تھا کہ تدکم انیکلوا نڈین لوگ ہند دستان مین بودو باش اختیار کرتے تھے اسے اینا کھر سمجتے تھے اور ہندوستا نیون سے دوستی ورسم وراہ بر ہاتے تھے۔ یه بیان کرکے که بندوستان اورا فغانتان برروس کاحله کرنا مکن ہے اور کن ذرائع سے يه حدرك سكتا ہے مين اب ظام رونكا كه روس كمانتك اسينے خيالات مين لطي يرسي اوراً يا بندوستان يرحلدكنا مكن سي يانهين-اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مجھے افسوس مونا ہے اس لئے کرم سے روسی دو جنون نے میری بڑی فاط و مدارات کی مایوس ہونگے۔ گرمین آن سے پیج کہتا ہوں کوجگ افغانستان روس كاشرك نهوبندوستان كاحاغير مكن سي اوراس حليبين افغانسان روس کا ساتھ دسے بدام زیادہ ترمحال ہے۔اگردمی مجھے ایناسجا دوست سمجہ کرمیری سنین تومین درحقیقت انہیں ایک بہت ہی عدہ رائے دونگا اس لینے کہیں اونجام مہون منت ہون ۔ اونکوچا ہے کہ اس بازی سے بازآئین اس کا نتیجہ روس کے لئے تباہی ب اورلفیناً اس نقل کا مصداق موگاجومین ویل مین لکه تا مون -ایک شخص بت وبلاتها اوراس کی جورویه جائتی تنی که خوب موا بروجائے اسے بطرو کے چتے چیٹرنے کا بڑا شوق تما گوعورت اوسے سنع کر حکی تھی کہا بیا نہ کیا کر۔ ایک دن یہ اتفاق ہواکہ بطرین چھتے سے نکل اوسے جمط کین خوب دمکھ مارے حب وه كهرا يا تومام عبيم سوجا سواا ورسنه بهي ورمست بعولا مهوا تحفا - اوسكي جورويه ومكهر بت فوش جولی اور اوس سے پو جھنے گلی کہ یہ حالت کیونکر پیدا ہو لی -اس نےجواب دیا کہ ہنٹرون لے کا<sup>ط</sup>ا ہے اور درد سیسخت تکلیف سے ادسکی جورو دعا ماسکنے **کلی ک**ہ یااللہ اوس کا در د جا ارہے گرورم نجائے۔لیکن قبیمتی سے ادلٹا افر ہوا۔ ورم تو تحلیل مروکیا

برنسبت اسکے کہ بیار مبور مرص کی دواکا استعمال کرنا۔ ایک شاع کوتنا ہے۔ اگر تم بیا ہے مبوکہ است قالم رست تا کو منا ہے مبوکہ اسن قالم رسب تو جنگ کی تیاریان فل ہر کرد۔ رہایا کو فوش آسو دہ اور تعلیم یا نہتہ کرنے سے ملک کی بنا مضبودا مہوتی ہے اس لئے کہ رعایا بشل دیوارون کے بین جن برسا طنت کی عارت

قائم ہے۔

ایک اور ہات سندوستان میں قابل ضوس یہ سے کہ وہ دوستا ناتعقات جو تدکم انگریز عمدہ دارون اور مندوستان میں قابل انسوں ہواکہتے تے۔ اب بہت کم مین کیونکہ نے تعظیم یا فنہ نوجوان سولین جوامتحا نا سنا پاکی کرکے انگلستان سے بندوستان کو آتے مین آئسین کچہ دنیوی تجربہ نمین ہوتا اور اپنی مرت طازمت کو مند وستان میں ایک عارضی چیز ہم بین ادر چانکہ اب مندوستان اور افکلتان کے درمیان آ مدور فت کے درائع

موتے ہی بہ جنگ دانع موگ اگراس ارج افغالشتان کی تقبیم ہوئی تو بلخ- ترکشان - کنفا ہات ورفواج جومالک سندوکش مغرب مین دائے بن دوروس کے حصلت میں آئین کے ادربي افغانستان كيهت شاواب وزرخيز فصطي بن-الجها بلالآياد وكابل يددونون الكرزون كے إنتاكين كے اوران فالل أمّا مين نمين كوا فواجات كے ليے كانى ہويد بڑی نلعی ہے کہ کا دیر دازان بڑش میری دوستی مین شک کر بن جب وہ دیکھتے ہیں کہ دالی انغانستان مقاند زېردست وفادارے تواد كا زض ہے كداد كى اوسى الملئے كذأسى مين أكل فالمدہ ہے۔ اگر نحنت كابل يركون كمزورنا تجربه كار سيامتبار شخصاميم مری توالیتها فغالبتهان اور بند درستان دونون کے لیے خون تھا۔ میری جونمی را سے یہ کو انگرزون کو ایران وٹرک سے نافل نہونا جاسے جیا كربن سال سے مودسے جن أ اكو جائے كان دونون مكون كوروس كے بنج سے بيات ادراس بن کی بخشف کرن کمایان داری مضبوط مون ادراون سے دوسے ادالقا رجة وأن بري الدع كروافي وين اور بال كركابون الخستان كوجاب کراران ر ترکی در افغانت ن بن اتحاو نواز فائم کراے جس کے رسمنی ہونے کے روس کے من المان المعالي كم المعادم المراكم المان المعالم المراكم المان المراكم المراك کندری کاہ ردگی۔علادہ بریناس سے پنتجہ مبرگا کہ تام الشیابین جہان دوستی امازا جارى بهن أيك مام من قائم جوجا فيكا ورأ بدره كن فوفناك جُنَّك كالديف باقى زبيكا -به ظام ہے کرجب پر تینون اسال کی مطابق جو عومات میں تقویہ جائے گیا فرانستان کی وہر ساتھ قوي مجنايا بيك كل الموي نياا بكرين كالمالي مېرى يا پۇرن تۇرز بىپ كەنگەك ئان اصافغانستان دوندن كوجايينى كەننى فوجىن نهایت آلا سته رکسین - اینی رعایاکی آسورگی او بجالی کارن توجه کرین او فوی اس قدر کیمین كدوشمن كے مقابلہ كے لئے كافى ہوجس طن جار ہونے سے بيلے كوى مغوى دوا كھانا ہے

كرناچا ميك سعدى زماتے بين -

سري منايد گرفتن بيل الجوير شد بنايد گرفتن بيل

تیساطرنقه مندوستان کیطرف روسی دست درازیون کے روکنے کا یہ ہے کہ اسکات کو چاہئے۔ کہ اسکات کو چاہئے۔ کہ اسکات کو چاہئے کہ افغانتان کو رو بہیا در سامان جنگ وغیرہ کی مددویکر نوب مضبوط کر لے ادررو سے صاف صاف کمدے کہ آگر میری زندگی مین یا میرے بعدا فغانتان کے معاملات مین کوئی دست اندازی کیجائے گی یا تخت کابل کیلئے کوئی دعویدار کھڑا کیا جائیگا توروس اوران کلتان میں جنگ ہوگی۔

جب تک افغانتان کے پاس کافی روپیدا در متیاد مین اوسے اس بات کی ضرورت میں اورند وہ چا ہتا ہے کہ انگریزی فوج روسیون سے اطلاح کے بہائے کی بیوقت الک میں اورند وہ چا ہتا ہے کہ انگریزی فوج کو بخوشی اسپنے ملک میں آنے وینگے جب یہ و کمومین کے کہ روسیون سے انہوں سے فیکست فاحض کہ الی ۔ اوراب کولی وربیہ ملک بچا نیکا تعمین سپے۔ گرجب تک افغانون میں خود لو نیکا دم باقی ہے وہ وہنمن کو اپنے ملک سے کفالے نے کئے انگل تان یاروس کے ایک سباہی کو بھی اپنے ملک میں قدم رکھنی کی اجازت ندین کے اوراب ہی کرنا بھی چا ہئے ورند پھر اوس فوج کو اپنے ملک نالان خور ہونی کی اجازت ندین کے اوراب ہی کرنا بھی چا ہئے ورند پھر اوس فوج کو اپنے ملک نالان خور ہونی کی اور سے خور بلا یا ہوم عال ہوگا۔ وہ ہمیشہ اسی ملک میں رہنے کا بما نڈو ہونڈیکی اور یہ کی کروسی فیام اس کے لئے رہنا چا ہتی ہے۔ ایسی ھالت میں اگرا ونہوں نے ویکہ اگر لوگوں نے اونبر فیام میں اور ہوں کی رہنے سے نادا من نہیں تو اب وہ وہنے ہمیں رہیں گے اگر لوگوں نے اونبر بیا بند می کہ تہما دا ملک متمین والبی ویں بی خود واسکا با عث ہوے بھر ہمیں اپنے و عدہ کی بیاب بند می کہ تہما دا ملک متمین والبی ویں بی خود واسکا با عث ہوے بھر ہمیں اپنے و عدہ کی بیاب بیاب می کہ تہما دا ملک متمین والبی ویں بی خود واسکا با عث ہوے بھر ہمین اپنے و عدہ کی اس بیاب کی تھا دا ملک متمین والبی ویں بی خود واسکا با عث ہوے بھر ہمین اپنے تو عدہ کی اسٹی تقدیم کرائی کی دوسی کی دراسی کی افغان نے تان اور روس نے اقفاق کرکے یہ جا با کہ افغان نے تان آئی کی تی تھا دا میں کا افغان نے تان آئی کی دوسی کی دراسی کی دوسی کی دوسی کی دراسی کی دوسی کی دوسی کی دراسی کی دوسی کرائی کی دوسی کی دراسی کی دوسی کی دو

تو يبقين محبنا چا ہے كہ ہندوستان مين دونون كى جنگ كى بنا بڑى اوراك عهرانا ،

اسکے علاوہ جب روس مندوستان کا سما يہوكا تواورستسي سحيد كيان اور دقتين بیش آئین گی خصوصاً جسوقت افغانتان ادر ترکمان کے بہا درسیا ہی روسی جفیاہے کے نیے الارہے ہو ملکے توارسونت انگلتان کوانی حفاظت اورا بنے مقبوضا کے باے کے لئے ایک نشکر عظیم در کار ہوگا اگرانگا۔ تان کی نیت یہ نہیں ہے کہ (میری كورنمنط كے ساتھ جواس مضمون كے عمدنا مے موسے مین كد أكلتان مقابلہ روس ا فغان تا ن کو کیا کیگا) توڑے جائیں اور میرات کے معاملہ میں دوس سے لوٹا ہی نمین جاہتا ہے۔ توان صاحبون کوچا ہیے کہ اس یالسی کا عام اعلان نذرتے ہرین اس لئے كه اگر دوس افغانستان پرحله كرے گا تو و وحله محض مهند وستان پرعله كرنى غرعن سيے مجو جب نک روس پیرجانتا ہے کہ انگریز اورا فغان دونون میکدل مین - دونون ساتھ او<del>ر</del>ی یا دونون سانھ م پنگے تب تک وہ کہبی دونون مین کسی برحمار ندکرے گا۔اسلئے کہ جانتا آ کہ دونون کی متحدہ قوت اُس کے لئے بہت زیادہ ہے۔ دور اامریہ سے کہ جب تک انگلستان روس کی رفتار نہ روکے وہ نہ رکیگا۔ اُرانگلستا اوس کی دست دراز بون کوروکناچا ہتا ہے تواوسکو چا ہئے کہ وہ ضعیف یک ست اور فجو بالسی و ترک کرے جوابنگ گذفته انگلٹ مدرین کی لائے سے جلتی رہی۔ اگرایک وفعہ ڈاٹ کردوس سے یکدیا جائے کاب اگرائے بڑم و کے توجنگ مروجائیگی تو وہ باسانی ہے ہے ہے ایکا۔ مین خوب مانٹا ہون کہ روس اسوقت جنگ کے لئے تیار نہیں ہے اور نہ بہ جا ہتا ہے کدانگاستان کے ساتھ جنگ ہو مگر جب تک انگاستان روسی سے اندازیو پرضاموننی اوربے پرواہی ظاہر کرتا رسکا بنب مک روس آہتہ آ ہت بڑ بہتا ہی چلا جائیگا۔اگر روس نے افغانستان - ایران یا ٹرکی ان تینون ملکون میں سے کسی ملک پر قبضہ کرلیا یا ا وسے اپنے دائرہ اختیار میں لے لیا توباقی دو ملکون کوضر میرنجیگا اور ہندوستان پر بھی اسکا اٹر ہوگا۔لہذااگر وہ اِن ملکون میں سے کسی ملک کولینا چا ہے توا وسکی مخالفت

کوروس جاری رکھنا چاہتا ہے تاکہ تبدیج اوسکی سرحدایک سریے دوسے سرے کے لطنت ہندسے ملی ایک تبدیج اوسکی سرحدایک سریے دوسے سرے کے لطنت ہندہ سندسے ملی ایک تجیز گیا۔ البی قا میں روسے کے اس منصوبہ کو پورا ہونے کے لئے بہت زمانہ چاہئے اوراس درسیان میں کمن ہے کہ بہت رمانہ چاہئے اوراس درسیان میں جنگ ہے کہ بہت سے ایسے واقعات پیش آئیں جنکی وجہ سے روس اورا کا ستان میں جنگ رکہ جا ہے۔

صرف بنظر دوراندلتی میجن کیگئی ہے کہ اگر مبند دستان اورا فغانتان دونون مین اقفاق رہا تو روس علی نہ کرسکیگا یا کارگا اسے یہ نم صن نہیں ہے کہ مجمع ضایک خیالی اطمینان پر بجردسہ کرکے بالکل خافل موجا کین - اس سے بڑ سکے کو تا ہ اندیشی اور حاقت نہیں ہوسکتی اگر مجرد سیون کی دست درازیون کا تدارک کرنے کے لئے تیار شدمین -

مندوستان اورافغانستان کی طف روسیون نے جوبالسی فتیار کی کواو کو روکنے
یا بالکل مٹنانے کے لئے میں بخویزین توبہت بیش کرسکتا ہوں گر بالفعل میں صدف
اشارۃ چند ضروری امربیان کروئ گا۔ سب پیپلاا ورہنایت ضروری امرجبکی بابت اوّل ہی
زورد پیکا ہون یہ ہے کہ اُکٹ تان اورافغانتان اجنے اتحاد میں خوب مضبوط بنے بہن
جب تک یہ اتحاد قائم میکا روس تھی نہ میں وہ سندوستان پر حل کر لیکا نافغانتان پرجوائگریز
یہ کہتے ہیں کہ مرات یا کسی اور مصدافغان سان کے لئے ہم کیون روس سے اوا بن وہ
محض جاہل ہیں۔ او کی معلوم نمین کہ مرات ۔ میندوستان کی کنی ہے۔ ہرات کے لئے
اور ناعین میندوستان کے لئے اوا ناہے۔

اگردس نے ہرات اورافغانتان کے لیاتوہرادسے ہنددستان برجارکرنے بن کچہددقت ہی نبعوگی اس لئے کہ جب ہندوستان کی مرصددس کی مرصد سے جا ملیگ تو ادس وقت انگلستان کو ہندوستان مین حکومت کرنا بہت دشوار ہوگا ایک بڑی فوج رکھنے کی ضرورت ہوگی ۔ انتی بڑی کہ ہندوستان کا خواندادس کے یارکا شخل نہ ہوسکیگا

زباده توجركرون وبرات اور قندباركے درميان واقع وينا ياس طرح روسي مدتر جدس جا بين ا بنی فوجین لیجائین۔ مجھے بھی اپنے مخبرون کے ذریعیہ سے برار ضرر متی ہے۔ اور دوخید بیا ہی اوس مقام رکھیجہ تیا ہون تاکہ اگر روسی ہت قریب آئین تواونکی مزاج برسی رلیجا ے۔اس کے علاوہ میرے دربار مین بدخشان در دان کولاب۔ روخان۔ بخارا کے معزول حکم ان موجود میں اور میں نے ان امیرون اور ترکمانی سر دارون سے ارمکون سے اپنا خاص باڈی گارڈ بنایا ہے۔ اس باسے وہ سب مجسے بدل خوش مین اور ہارے اور آ مجے درمیان رسنت اتحاد بہت مضبوط ہوگیا ہے۔ اگر روس نے کہی میرے ملک کارخ کیاتو یہ چز بہت کا مآئے گی۔ گومجے یقین ہے اور وسی بہی وب جانتے ہیں کرجب تک بین زندہ ہوں افغانستان اورانگلستان ایک ہیں۔ دہ کمبی ہرات باافغانتان کے کسی اور مقام پر علہ زکر شیکے گرروسی ابنی فوجین اس حیلہ سے میرے ملک کی سرحد کے قریب جمع کر رہے بین کداون سے وہان کی رعا ماکی حفا مقصود ہے۔ اگرمیرے مرنے کے بعدا فغانشان میں بلوہ ہوتو اپنی رعایا کو کا سکین سے یہ معنی تخلیج ہین کہ گویا میری موت افغانون کے لئے اشارہ ہوگی بیرے مرتبی رہ زوس پر حلہ کردین ۔ نیس مین بھی آگر روسی سرحد کے قریب اپنی فوجین عمع کرون تو واجبی ہے اس ملے کداگر روسی ملان یاروس کی اور بیدل رعایا روس مین بلوہ ما حرک تومیری نوج کے ڈرسے اس قاع رہے اس کے کہ کسی ربص دخمن کو ڈرانے کے لئے ایک زروست فوج کا دجود ہی بس ہوتا ہے۔ مجے لقین کاس ہے کہ بالفعل روس کی مصلحت نمین کہ الکھتا سے جنگ کے اس لئے کا ٹورننٹ دوس انسی جنگ کے گئے تیا رہنیں ہے بلااوسکا اصول یہ ہے کہ آہستہ آ ہستہ استقلال کے ساتھ آگے طربہا جائے اوراً تص بلطنتوں تقورًا ملك لينا عابيُّ جوبت كمزور من اورا بيغ تبيّن بجا نهين تكتين -چنانچ اس صول

گوکیسے ہی مضبوط ہون گر آ جکل کی نئی تو ہوں کے سامندہ ہیج ہیں۔ میں نے کو کلی۔
فائز نگ بحری تو بین کرب - ہا جکس - فارڈن فلیط میگز م اور دوسے رہتر بین اشام کے سامان جنگ اس قلعہ مین فراہم کئے بین جوآ جکا کسی سلطنت کے پاس ہو گئے بین اوراگر اون میں کوئی اور ایجاد میرگی توسیسے پہلے میں آنہیں منگا کون گا۔ اس معاملین میں انہیں منگا کون گا۔ اس معاملین میں انہیں میسا یہ والون سے بیعیے ندر میزوگا۔

روس اگر ہات پر حلہ کر مگا تو مروا ورعشق آباد کی طرفتے آ کی گا جمان سے قند ہار ا وركوئية كوسط كركني ہے۔ اوراً کر بلنج پر حکہ كر كيكا تو تا شقند ا ورسم قند كى طرف الليكا الله ربلخ اوس سطرک رواقع ہے جو کابل سے پشاورکوگئی ہے اور اگر فیض آبادو کتفان يرحله آور م وگاتو مبرخشان كى طرفت آويكا - يا اگر روس كا بداراده كه فغانستان اور ستان دونون برایک ساتھ ہی حلکرے تویا میرک طرفسے وا خان حزال یہ پر حوا آور ہوگا۔ یہ ہی مکن ہے کہ آیندہ روس کو ہند وستان پر حله کرنے کے لئے بر ااورایران مین کوئی سوراخ ملحائے۔ جب روس ینجد بید کے قریب آیا می ع رات کی قلعبزری میلے سے زیا دہ مضبوط کردی ۔ اسپروس نے بلنے کی طف مرکزی ظاہر کی تب مین سے ملج کو بھی قلعبندی کر کے فوٹ شکو کر دیا۔ تب روس نے بدخشان اوريامير كى طون توجركى - اسكاجواب مين في يون دياكد كا فرسستان فتح كرليا اور جلال آباد- لحرَّفان - کابل اور منج شهرے مطرکس بنادین اورا وسط ف بھی روسیوں کے مقابلہ کے لئے تیار بہوگیا۔ سلف المع مین مین نے سرار در و بورانڈے کماکہ اگر انگر ہمے متال اور مخور کے لینگے تو بین روسیون کے دست اندازی سے وا خان کو نہ بچا سکون گا ۔ جنامخہ مین نے واخان انگر مزون کی ذمہ داری رحمور دیا اونکوا ضایا ہے اوسکی حفاظت کرین یا نہ کرین ۔ اب چونکہ روسی ایران کی طرف زیادہ سرگرمی ہے ہیں اس منع مجھ صنرور ہے کہ افغانتان کے جنوبی اور منرلی سر کھیطرف

کا دعویٰ کرے یا غالبًا اس غرض سے ہون کہ جب انگریز قند ہار پر قبصہ کرین توروسی سرات اور بلنج كو لے لين المخصر كو كى سم بنيين سكتا كر سرحدا نفالتان ير فوجين جمع كرنے سے اد کاکیا منشاء سے۔ مین صرف یہ کہ سکتا ہون کہ مین ایسا آدمی نمیں کر کسی کے فرانے سے "دُرجارُن يجولوگ يه كقيمِن كروسي مِرات ليف والے مِن وه دا قعات سيبت كم وانف مبن - روسي افسرايسيم بيوقوف نهين من او نلاحا فظرايسا فاقصر نهن كرست الاعلام كاواقعه بهول كئے بهون سب برات ايك شراب خواراتمق كامران كے قبضد مين تها جو صرف بهى ايك شهر كهما تما افغانستان بعي أسك بأس نه تفا مگر وس اوراران دونون الكر ہرات نرلے سے اور چر میسے محاصرہ کرکے اپنا سامند لیکروالیں گئے اور برات فتح منبوا مين اس وقت ايك مفتد كانراك لاكه قوج برات رجع كرستا بون-اب افغانستان کے پاس ایسا عمدہ سیا مان جنگ اور سیا ہی موجو و ہین کہوہ دكها وكلاك وه كماكرسكمنا سبح-اگردوس سخ كسي سلان ملطنت كسيا تفه جنگ جيشري تو كل روسى تركسةان مين جننے مسلمان رمكيں - ملّا اور سردالان قبائل مين اونكور غير يج مین سارے ترکشان مین ندر کرا دونگا - ان سب باتون کا خیال کرکے روسی افسٹوب جائعة مين كرميرى زندكى مين سات برجل أنا محال سے السلے كرمين اونكى خبر لينے ك كے يوراتار برون -

اپر رہی افغانستان کی شالی دمغربی سمرحدین نے اوسکے کئے سرحدکے اختیام پر قلعہ دہوادی بنایا ہے جو بلیج کی حفاظت، اوراستحکام کے لئے تعمیہ ہوا ہے۔ یہ تلعہ بارہ قرآن میں تیار ہوا اور ہزاد ہا منزد ورون نے روز کام کیا۔ یہ تلعہ ایک بند بہا اوکی چوجی برواقع ہے جہا سے وہ سطر کین نظراتی ہیں جو دریا ئے جمیحوں سے سرحدا فغانستان کی طرف آئی میں قلعہ کی دیوارین اور برج اس طرح زمین میں جہی ہوئی میں کہ دیما ری سے بہاری تومین قلعہ کو نقصان نہیں بیونیا سکتین۔ بیعض ما ہران فنون جنگ کا برکمتا بالکل بجا ہے کہ قلعہ

علی تها گرمیرے زمانہ مین انہیں معلوم موگیا کو ابکوئی نقرہ نمین علیا۔ اولی بنجد ہے۔ تلکونو اور مغرب پرخوب چالین علی گراب بجہ گئے ہیں کہ افغانتا نگافل نہیں ہے اگر ذیا وہنین چنان کرنے تھے تو وہ معقول خرار گیا۔ جب بہان سے مایوس موسلے تب او نہون نے اپنی توجہ با میر کی طرف رجوع کی گرجو نہیں او نہون نے دیکوما کہ آگلت ای خیمر اور جرال ک مرحد براو نکے خیر مقدم کے لئے تیاد ہے انہون نے وہ مقام کھی جیور دیااور جین کی طرف متوجہ بہوئے گرجیب و ہان بھی انگلت ای اور جران اور فرانس کو برسر مقابلہ تیاد طرف متوجہ بہوئے گرجیب و ہان بھی انگلت ای اور جرمنی اور فرانس کو برسر مقابلہ تیاد میا باتو آد ہرسے بھوا یران کی طرف سیلئے۔

فالبّا - روسی افسہ پینیال کرتے ہیں کہ دالی افغانشان ا ہے یمان کی فوجی تیا ریان کرد وگا جب د مکیے گاکہ روسی ہندوستان پر حمد کرنے سے باّ میر کی طرف ہے جنرال وکشیر اور پنجاب آئین کے اورایران دسیستان اور فیلیج فادس کی طرف کالنجی اورکویٹے پر حمد کرنے اور وین کی سمت ہے برما اور بنگال پر حمد آور ہو بگے اورافغانستان کو نلوہ چوڑ دیکے لکن افغانون کو جاننا جا ہے کہ اس طرح افغانستان چہوڑ نے کے لئے روسی میری موت کے نتنظر ہیں یاکسی اور موقع کی تاک مین ہیں جمیحے افسوس ہے کرمیرے روسی میری موت کی دفعہ ناامیدی ہورگی گو انہوں سے لکلیف کر کے میری ہوت کا اشتہار بھی ویدیا حالاً مین زندہ تھا اور اونکی جالون کو فوب غور سے دیکھ رہاتھا اگر مین مرانمین تو بیمراقصور نہیں میں اور می خوب خور سے دیکھ رہاتھا اگر مین مرانمین تو بیمراقصور نہیں میں اور می خوب خوب خور سے دیکھ رہاتھا اگر مین مرانمین تو بیمراقصور نہیں مرسکتا اس لئے کہ موت ایک خیت ایز دی ہے۔
مین اونکی خوب میں جو افغانت تان کی سرحد کے قریب جمیع ہور ہی ہیں شایدا سلئے ہوں کہ روسی فرجین جو افغانت تان کی سرحد کے قریب جمیع ہور ہی ہیں شایدا سلئے ہوں کہ روسی فرجین جو افغانت تان کی سرحد کے قریب جمیع ہور ہی ہیں شایدا سلئے ہوں کہ روسی فرجین جو افغانت تان کی سرحد کے قریب جمیع ہور ہی ہیں شایدا سلئے ہوں کہ ورسی فرجین جو افغانت تان کی سرحد کے قریب جمیع ہور ہی ہیں شایدا سلئے ہوں کہ ورسی فرجین جو افغانت تان کی سرحد کے قریب جمیع ہور ہی ہیں شایدا سلئے ہوں کہ ورسی فرجین جو افغان تان کی سرحد کے قریب جمیع ہور ہی ہیں شایدا سلئے ہوں کہ ورسی فرجین جو افغان تان کی سرحد کے قریب جمیع ہور ہی ہیں شایدا سلئے ہوں کہ

روسی فیصین جوافنان تان کی سرحد کے قریب جمع ہوری ہن خایدا سلنے ہون کہ
ایران کی طرف رخ کریں یا خاید میرے ڈرانے کے لئے جمع کیگئیں ہوں گاکستان کو
چھوڈ کرروس سے ملجا کون ۔ یا یہ فوصین انگریزی مدرین کو تردر میں ڈالنے کیلئے اورکسی
دوسری جانب انگریزی فوج کے رخ کوروکئے کے لئے حمع کیگئیں ہون ۔ یا خاید یہ فوجی
تیاریان اس لئے ہون کہ اسحاق کو مددد مکراد بھارین کہ میرے مرتے کے بعد تخت کال

اوس وقت روس اس قدر دور تفاکه اوس سے کچمہ مدد نہو کی۔ المختصافغانستان كوجابني يراصول اختياركرسه كداسينج دونون قوى مهسايونين اوسکا دوست بنے جودست دراز کی مواور دوس اجوا فغانستان کے ملک مین سے گنظ چاہیے یا اوسکی خو دمختا ہی مین فنل ہو۔ اوس سیسے مخالف رہے ۔ ا فغانستان کوعا ہیئے کہ اپنی طرف سے ان دونون مین کسیکو نہ جمیط سے اورنہاوی ہے ملک میں طح النے دیے کو او تکے عهدویمان کچہ ہی ہون-روسي للربرين كااصول جوايتيامين بولطيكا بساط بجيعائ مين مبت قابل تعرفي مج روسی گروہ مذہرین کی چالین مثل ایک نوج کے برون کی مہن ۔ جوکسی بڑے کا راز ماکما ٹرزافیے کے تابع حکم میون جوانی فوج کو چارحصون میں تقسیم کرکے ایک ہی وقت میں کئی حکہ اطار ہا ہو۔ وہ الٰ جارون پکونکواس طی ترتیب دیتا ہے کد آن میں سے کوئی دشمن سے اوسے یا حاکرتے کا الادہ اُس وقت آبک ہنین ظامرت اجب کک کرعدہ موقع نہ بیش آئے۔ وہ وشمن کی توجد کسی ایک مقام سے بٹائے رکھتا ہے اور جونہیں و مفنی کو کم زوراورغافل بآیا ہے فوراً حلد کردنیا ہے اوراً سے حلد کی روک کے لئے تیار ہونے کا موقع نمین دیتا۔ سگورننٹ روس کے افسم شرق مین ان جا رمقا مات پرسرگرم رہتے میں جوذیل مین دیج كوريد ادرص ايك طرف يآبيادرا فغانتان دوسرى طرف -أيران تيسرى جانب-اور طرکی جوتهی طرف-ان چارون مقامات کے معاورہ وہ کسی اور مقام کو جیسے بہوٹیا راورانی مقا بلیکے لئے ٹیاریاتے ہن محرب بندی کرتے اوراپنے علے مفر کمزورا ورغافل سلطنتون برمدودر كتي بن- فاع كتاب ف كندرك باخرقيان عرب داشت رخ خرر کو بند درغ ب داشت البيي حالون سے امير شير على كوقت مين روسيون كوا فغانسان مين بهت رح

تھی ندکیا جے عقل باور نہیں کرتی۔ تواوس صورت میں روس ہندوستان میں حکوانی ہی منین کرسکتا جب تک که اوس کی نوجین عهده دارستیاح وغیره روس اور ښدو ستان مین افغانستان برورمتصل آمد ورفت جاری نه رکھیں ایسی حالت مین افغانستان ہونے روسیون کے زیرقدم رسکاالود اپنی صرور تون کے لئے ملکے بیلوارجا نوروغیرہ آئے کام میں لائین کے وہ افغا نون کوا بنے بہان کی فوجی ملازمت کی طرف مائل کریں گے اور جب كبهي الوائي موكى تورها بارك لئ اونين كرسامن كردين كي جس سے اوان كے دومقصدعال ہو تکھے۔ اوّل توا نغانون کی تعداد گھٹیگر دوسے راو تکے مال وازواج پر متصرف ہون کے مسلمان جنبین اپنے ناموس و خاندان کی پرمعت کا اڑا خیال ہے روسو کے اس برتا وُ کو دیکہ یہ سکیں ہے اور نیتجہ یہ ہرد گاکہ روس اورا فغانشان میں لڑا اُک چیر طمکی ایسے وقت مین انگلستان کی مرد کی بھی توقع نہ ہوگی۔ ہزار ہا اُدمی مارے جا کیننگے اور ملك صدما بيوا ون اورمتيم بجون سميت روس كم ما تحد لگيگا- مين يه نهين كه تاكرمير او کے اورجا نشین روس کے دشمن ہوجائین ملکہ میری تو یہ صلاح سے کہ انہیں بظا ہے دوست رمہنا چا میئے۔ بلکول سے دوست رمہنا چا ہے اس کیےروس ایک بری طلانت ہے عکن ہے کہ کبنی کمبھی مصیبت کے وقت او شکے کام آ ئے۔ افغانون کے لئے اس سے بڑ کرکوئی حافت نہوگی کہ وہ میٹھے بھھا ہے روس کو تھو ٹین- بہترین اصول یہ ہے کہ روس سے کا رہے تعلقات نظر ہائیں بلکا دخیر الاصل وسطها " برعل کریں -اگریقستی سے انگلستان ایناا صول بدل دے اور دست اندازی شروع کرکے افغانستان لے لیے یا اوس کی خود مختاری مین مزاحم ہوتو اوس صورت میں افغانوں کومجبوراً ا گلتان سے اونا ہو گا اوراگر بالکا شکت کھائی تب وہ روس سے ملجا کین گے اس ملے کہ اسوقت اسکات ان کی بنسبت روس سرصران فانسان سے بہت تریب مہوگا۔ اورافغانشان کی بوری مددر کیگا۔ یہ چیزا می<del>ں شن</del>ے بھلی کے زمانہ مین نہتی۔

بری اطائی اطب بیس به امرتو خود انگلتان کے لئے مفید ہے کہ افغانتان روس اور ہندوستان کے درمیان مثل ایک قوی بَغُراسٹیٹ کے حدّ فاصل بنارہے ہی صورت مين الأنكلت ن يه جا متاب كه افغانتان قوى اور محفوظ رس تويد ايك طبعي با ہے۔اس کے کہ افغانتان کی قوت اور حفاظت سے مبند وستان کی قوت اور حفات وابسة ب- بخلاف الح روس يرجا بتاب كذا كلتان سے بری لاال لاے اس کئے اوسکی خواہش ہے کہ افغان تان روس سے ملجا سے اور مندوستان کے حلمین اوس کی مدورے یا اوسکی جو کچہ هیشت ہے وہ بالکا مٹادی جائے۔ ٹالٹا آگلتان کے پاس روبیہ ہے اور ہتیار ہن گرسیا ہیون کی ضرورت ہے۔افغان تنان کے پاس بیاہی مہن گرادے روبیدا در ہتیار کی صرورت ہے توانگلتا ا درا فغانستان د دنون کا با ہمی فائدہ ہی ہے کہ د دنون آپین ملے رہر ناکا کلتا کے لئے افغانی سیامی کام آئین اور افغانسان کے لئے انگلیان کاروید اور بتیار۔ روس -افغانستان کوکچہ روبیہ نہیں دیسکتا اس لئے کیفود اپنی ضردرتون کے لئے ا وس کے پا س نہیں ہے اوراً سے افغانشان کے ساہی بھی درکار نہیں اس کئے گذفور اوس کے وہان ضرورت سے زیادہ ہن۔ رابعًا۔افغانشان کی دوستی روس کے لئے کچمہ لبکا رآمدنہین وہ صرف یہ جا ہتا ہے ک مندوستان پرحلہ کرتے وقت ملک مین سے گذرجائے جسکا مطلب بیہ ہے کہ افغانشا روسیون کے زیر قدم ہوجائے۔ البته يومكن سيح كرروس والىافغانستان كوينجاب يا مبندوستان كاكولي اورحصَّه دینے کا وعدہ کرے اورا وس کج ساتھ ہی دو شاندعہدو بیان کرے کہ افغانشان کی خود فخاری پرکبی آنج نه آئیگی لیکن اس عهدو بیان کاوېی انجام بو گاجواور بعهدنامون کا بہوا لینی حب روس کواوس کی صرورت زہیگی کالعدم کرد کے گا۔ بالفرض اگر کالعدم،

مکن ہے کہ افغانستان کی سی جیوائی سی سلطنت جو دوخیرو ن کے بیج مثل ایک گوسفند کے ہی یا چکی کے دوہاری تجورون کے درمیان شل ایک داندگندم کے سے او سے جرا، ت ہو تکے ب کرسرمہ نہ بن جائے ۔ یس پرلازی بات ہے کہ ادسکی دونون قوی سمیا یون مین کوئی ٹرکولی او کی مددکر تارہے اورا و سے اپنے رقیب کے بنیجے سے بچائے۔ افغانت<sup>ان</sup> بالكل آزادادرخو دمنتار ہے اسے دوسمایون مین سے جسکوچا ہے ترجیج وے اور ووسستان تعلقات بريائے تاكفراتي نان خواه نخواه اوسير حديد كرے - مين جانتا ہون کدیل اور طرک جوروس تعمیر کے میرے ملاکے قریب تک لایا ہے اُس سے ہم کو بہت تشوش ہے۔ اور می بہت موٹیار رہتے ہیں۔ مگرایک کیا نط سے روس کی اتنی تربت ا فغانستان کے لئے مفیدلہی ہے اس لئے کداڑا نگلتان ملاوجہ اور بلاقصوا فغانشا كولينا جاس تووه بانتا ہے كرروس اد كے مقابله كے لئے بهت قريبے - اس لئے اب انغانشان کی حالت وہ نہیں رہی جرشاہ شبی ع اورائیٹ کے کا کے دقت میں تھی جب روس اتنی دور كماوسے اپنی فوجین افغانستان كی سرحد برلاناغير مكن تصافيحوا حابل تصرفها زريل تهی اور نه پا کی کانشان یہ بات بیان کرنیکے بعد کہ افغانستان بضرورت مجبورہے کہ اپنے سما یون میں سے ى ايك كاشرك مهوجا - اب مين يه بيان كرّنام دن كه بالفعل وس كا فأئده اسى مین ہے کہ انگلسنان کو ترجیج دے اور انگلستان کی دوستی واعانت پر بھورسہ کرے۔ اولاً الكاستان كايداراده ننين ع كداران ياتركتان رحدكر عرب كے لئے اوے ایک ایسی سطرک بنانے کی صرورت ہوجوا فغالتان میں سے ہو گرزے۔ البتہ روس ہندوستان برحلہ کرناچا ہتا ہے اوراس لئے اوسے میرے ملک مین سے کرزگے لی صرورت ہے لگراو کی نیت تھف میں نہیں ہے کہ ملک مین سے گذرجا سے بلکہ یہ جا تا ہے حتی الو سعافغال تان ہی کیلے۔ نما نیا۔ انگلتان ایک طری بحری طاقت ہے۔ وہ نہیں جا ہٹاکہ خواہ روسے

لئے ملک میں آتے ہیں اور رکر عل دیتے ہیں۔ ندا و نہیں اہل ملک کی زبان آتی ہے او ندا دنگی صالت سے وا قف جونے ہیں۔ بڑی بڑی کتا بین تصنیف کرتی ہن حین مین ملک کے راز خضیہ تدا براوراہل ماکھے خیالات درج کرتے ہیں۔عوام ان کتابونکو اور مضامین کو برطى سنعت سيحقه من اور دراصل او نهين زياده تر مخصيق جاسيئے اور جو کچيه آن که بون مین لکها ہے اوسکا اعتبار نہ کرنا چا ہے کیونکہ ایسی کتابین اور مضامین طریخے سے نیسبت فائدہ کے نقصان ہوتاہے اس سے کہ لکامے حالات اورانتظا مات یا وہاں کے إ دشاه اورابل ملك كے خيالات بالكل غلط درج ہوتے ہيں- انصنفين كى جبالت إ مجه اکثر انسی آتی ہے تمثیلاً مین ایک مثال لکہتا ہون بہت سے مصنفین نے اس چالیز بھی سال کے عرصہ بین افغانتان کے حالات لکھے ہن جسین بیان کی آبا دی بچا س اور سزار فوج بینیتیں سزار دکھا کی گئی ہے یہ تعداداد نکے بیان کے مطابق زکمبی کھٹتی ہے آورنہ طربتی ہے بلکہ بچاس برس ہے ایک ہی طرح پرقابی ہے - میں او تکی اس لاعلمی برالزا م ننین رکھتا۔ اس لئے کر اونہیں ملک کی حالت یا جو کہ تغیرات ملک میں ہوئے بین اور کے دریافت کرنے کاکوئی وسیانہیں- مگرمین البتہاس باے کا الزام د وُکھا کہ غلط واقعا لكهكر لوكون كومفا لط مين والتع بين اورج جيز معاوم نمين وسطح جافي كادعاكرتي بين خیریسی شکریے کہ وہ آبادی یا فوج کی مقداد کو گھٹا تے نہیں گویدامر ہی آن سے کچمہ بعید زیتا افغانستان ابھی ایسا قوی نہیں ہے کہ تہاکسی کا مقابلہ کرکے او سے اپنی صافت کے لئے فرض ہے کدا ہینے دوزہر دست ہمایون مین سے کسی ایک پرسہاراکر کے دورے کے دست دراز بون کا تدارک کرے جوشخص لغرض لعبور دریا ہے دوکشیوان ين با كون ركه يكا وه صروريان مين گريزيكا اوردوب جائيكااو سكوچا يئي كه دونو كشتيون میں سے جسے دہ زیادہ محفوظ نیال کرے اور پر کھڑا ہو جا ہے۔ لیکن تا وقت کے ضرور نه میش آئے کوئی وجہنین کہ وہ ایک شتی رسوار ہوا وردو سے ریکولی چلائے کیکونگ

رقی کررہی سے وہ البتہ ایک ایسی لمطنت ہے ک<sup>ے جب</sup>کی سبت روس ا ورا سگلسنا ن دونون وا بنی اپنی عالون مین ہمیشہ کھا فار کھنا چا ہئے ان دونون بڑی سلطنتون کے لئے ایشیا مین کسی اورطری سلطنت کی نسبت انعال نتان کی دوستی یا بشمنی بهت قابل غورسہے۔ اس لئے کا ننانستان کے پاس ایک جرار فوج ہے جسمیں لکہ کہا اسلامی ہما در مہن جونطرتی سیاہی ہین اورجب تک ایک شخص ہی اُن مین سے باقی رہیگا وہ اپنے فداا بنے نبی - اپنے گر - اپنے فاندان - اپنی قوم - اپنے بادشاہ - اپنی آزادی -ابنی خود نخاری کے لئے جان فدار لگا۔ ملک کی پولٹنکل ور حغرافیا لی حیثیت سے افغانتا كاباد شاه بهي بهت قابل قدر ہے۔ اگر دوس اور أسكلتان مين جنگ ہوني اوراوس وقت تک افغانستان باقی را تو یا در کهناکه وه می سلطنت فتحیا ب مهوگی جوافغانشان لوا بنا نتركي كرنكي \_ درا صل بيراتو يه خيال هي كه جب مك افغالتان قايم ہے -اور برطانیہ اعظم کے ساتھ اتحاد باتی ہے۔ یہ امرغیر مکن ہے کدروس کہی ہندوستان پر علہ في كا قصد كرك يا الشيابين أكلت نسي الطب - روس اس بات كوخوب جانتا ہے کہجب تک النگا۔ ٹان قوی اورخود مختار ہے مہندوستان پرحلہ کرنا نیے مہن ہے اس کے وہ چا ہتاہے کہ افغان تان کو اپنی طرف طل کے یاکسی حکمت سے اوسکا وجود ہی مٹا دے۔ مدبرین روس کی ان جالون رغور کرنا بت ضرور ہے جو اس کوشش من مېن کدانغان تان کونيت و نابو دکر دين ـ شا ه ا فغانتهان واراکين دولت برطانيه کو لازم بيكداس معامله بين ببت بهوست يارين-

کے مقابلہ میں بیٹی آگی اور آن د شواریوں کو بینست اور لوگون کے بہتر جا نتا ہے جوافغان ان حصابلہ میں بیٹی آگی اور آن د شواریوں کو بینست اور لوگون کے بہتر جا نتا ہے جو محض کسی گناب یا مصابین اخبار سے اپنی معلومات حال کرتے ہیں۔ یہ کتا بین یا مصنامین ایسے لوگون کے لئے ہوئے ہیں جو نفر ضربیا حت ہفتہ عشرہ کے مصنامین ایسے لوگون کے لئے ہوئے ہیں جو نفر ضربیا حت ہفتہ عشرہ کے

خیراب اسم سئله کوقطع نظر کے ہجائے ای سلطنتون کی نبعت رائے زنی کرتے ہن بجزجایان کے ایٹیاکی ہرسلطنت صرف یہ جائی ہے کداپنا ملک محفوظ رہے کسی کو ملک گیری کی بہوس نہیں-ان میں کسی کی بینت نہیں کہ انگلتان کے مقابلہ مین روس سے مل جائین یا روس کے مقابلہ مین انگلستان کاسا تھ دین - یہ لوگ روس اوراً گائے ان دونون کو کر وبیض ملک گیرزیر دست نما صب ملطنیتن سمجتے ہیں۔ وہ فقط پیچاہتے ہیں کہ اون سے الگ الگ رہین اورجهان مک ممکن مہوا نیا ملک بچا<sup>ن</sup> اوراینا و قارقا کم رکمیں ۔ انہیں وجوہ سے ان میں کوئی ایسا نہیں کہ ہندورتان کے حلمہ میں روس کے شریک ہون- بلکاو کاخیال ہے کدا ذکی مفاظت روس اورانگات دونون کے قوی رہنے میں ہے اس لئے کہ جب دونون ہم بلّہ رہیں گی توایک دوسم كىدست درازلون يرمزاحمت كرفيكي -غرض إيشاك بادشا بهون كالخفظ ان دونون سلطنتون کی رقابت میخصر ہے درندوہ جانتے ہین کراگریہ بات باتی ندر ہی تواویکے ملک دونون آبسر تقب کرلین گے۔ لہذا ہی ہترہے کدوم فرعونے راموسان "کامعالمہ قاور سے - ایک شاعرکتا ہے ۔ کہ

نگیردج سارندرانی

انتغال بیشهٔ مازندران را انگیرد جزیگ

سلطنت جابان وسط الیشیا مین نمین واقع ہے۔ روس کی راہ مین حائل نمین۔
اوسے کچھ فرض نمین کہ مہندوستان کے حلے مین روس یا انگلتان کا ساتھ دے گر
افغانتان کی حالت دوسری ہے اسمین خک نمین کرسلطنت جا بان برطانیہ کی بحری آدوت
سے خوش ہوتی ہوگی۔ اس لئے کہ اوسکا فائرہ اسی مین ہے۔ علاوہ برین اور کی نوائش
مجھی یہ ہے کہ دونون ملکون مین دوستان تعلقات قائم رہین اور دونون کو ہمیشہ روس کی
دست دراز بون کا ڈرر ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کداگر روس سے ہندوستان پر
حداکیا آوال شیابین کو کی سلطنت اوسکا ساتھ ندیگی لیکن افغانسان کی سلطنت جو دوز بروز

رشک وحسد کی نظرے دیمہتی ہن اورا س حسر کی وجہ سے انہیں اُگلتان کے ساتھ ایک بغض لٹد ہے مگرا سے ساتھ ہی مین نہیں مجتما کہ ان سلطنتوں کو روس کے ساتھ کو کی خا عضق ہے اوراسین ننگ نہیں کہ اُسکتان کے مقابلہ میں اونکا روس کی طرف ہو نااو نکے لئے مفہ ہے اس لئے کہ انگلتان روس کی طرح ایسا دست دراز اور ظالم ننین-چند سال سے قوم فرنج کا میلان روس کی دوستی کی طرف بڑہ رہاہے اور آگلتان کی طرف سے نفرت روز بروز ترقی رہے۔اس بات سے مجھے خیال ہوتا ہے کہ شاید فرانس ہندوستان اور واٹر لو کے گذشتہ واقعات یا دکر کے روس کا شرک مہوجائے جسکوخود بھی آگلتان سے کچھ را ناعیوض لینا ہے۔ گرڈیلو میٹک واقعات کی رفنار رنظر کے کوئی بھی ہوسنے اسمبریہ کر سکے گا کداگر والن نے روس کا ساتھ دیا تو ہر منی آ مکلتیا کو مدد دیگا۔ اسمین شک بنین کیجرمنی اورا گلتان کی باسمی قوت روس اور زائس سے بدرجها طربهي بهوئي ہے اس ليئے كه انگلتان دنيا مين اول درجه كى بجرى طاقت ركه تا سے اور جرمنی کی بڑی فوج نهایت مکمل اور آداستہ ہے۔ میں عجبتا ہون کہ آطریا ۔ اٹلی اورا مربکہ گو نظا ہرند روس کے دشمن میں اورندائٹکتا کے فاص دوست اس لئے وہ نیوٹرل خیال کئے جاتے ہین مگراونخ میلان زیادہ تر الگلستان کی طرفیے اور پہ جنرا گلستان کے لئے مفیدا ور وس کے حق من مفنہ موگی - ان سب باتون کاخیال کرنے میں نہیں تھیا کہ کوئی پورمین سلطنت یاامریکہ ہندو ت محصله مین روس کا شریک بهوا در دوسری مدرتها بال لطفتین انگلستان کا ساتھ نه دین اگرایسا ہو کہ بعض لطنتین روس سے ما گئن اور بعض اُنگلتان کی نتر کی ہوئین تو ی منگ عظیم دا قع ہو گی کہ دنیا مین کہی نہیں ہو کی اور پیجنگ کسی فاص مقام پر محدود نہ رم گی بلکہ سارے عالم مین ہمیلیگی۔ اس کے متعلق بعض تمند لوگون نے بھی بیشین کوئی کی ہے۔

مین ہمارے غور ولیا ظ کے لئے کئی سوال میدا ہوتے ہین -مین کوئی نبی نہیں ہون اور ہارا یہ مذہبی عقیدہ ہے کہ آیندہ کا صال خدا ہی جانتا ہے ے پوضیرہ اسراراومی رعیان من کوئی شخص تقین کے ساتھ نہیں کہلگا ككُنْ كيا ہوكا - مرحالات پرنظركر كے مين اپنى راسے ظاہرر تا ہون -لفظ غيمكن برميلاعتقا دنهين اورفي الحقيقت دنيا مين كول جيزغيمكن نهيناگر سى چېزكا بونا خداكو منظور بهوتو صرور مړوگى كو بهين وه غير مكن معلوم بو- ف! كخ نزديك کچہ غیر کمن نہیں ۔اگروہ کسی امر کا ہونا نہ جا ہے توکوئی دنیوی قوٹ اوسے وقوع مین ن لا سکتی ۔ بس یہ بات امکان سے باہزئین ہے کہ روس ہندو سّان برحد کرے مگروہ تنها بغیرسی دوسری سلطنت کے شرکت بامدد کے ایسا نہیں کرسکتا اورکسی دوسری سلطنت کااس حلین روس کا ساتھ دینا بعیاز قیاس ہے۔ اگرابیا ہوا تو کوئی اور لطنت ا کاستان کی شرک ہوجائے گی۔ بیس روس کے یہ منصوبے محض خواب وخیال ہین جوکبی بورے نہونگے - یہ مکن ہے کہ روس کا یہنواب وخیال کسی صریک بورا ہوجا جیسا کہ ایک داکٹر کا خواب تھاجس نے عالم رویامین یہ دیکھا کہ ایک دیفیں کو اچھاکیا ہے جبر کے صلین اُسے یہ کہاگیا ہے کہ جس قدرا شرفیان وہ اُٹھا سکے خزانہ سے لیلے اوس لالحی ڈاکٹرنے اتنی ا شرفیان اپنے اور لا دین کدا و کھے وزن سے اُ سکے شانے او کھڑگے ا ورجب دردمعلوم بواتوآ نکو کھا گئی دیکھاکہ انشرفیان تو نہین ہن مگردر دباقی ہے آی طح روس بھی ہندد سنان رحملہ کرنے کیلئے اورا دسکے فزائے لوٹنے کے لئے بہت كجمه بيكار كابوهبه اور وقتين ابيض ركيكا جيساكه واكثر في خواب بين كيا مكر نتيج يركون كالمسالي اور كويه زيم كا دراس مح كا صدمه با في رسكا-اب یہ دیکہنا جا ہے کہ ہندوستان کے علے مین کوئی اورسلطنت روس کا ساتھ وکی یا نهین - اس مین نسک نهین ک<sup>و</sup> بعض بورمین سلطنتین دولت برطانیه کی غطمت و شان کو<del>رط</del>

کو بھی اغین ہے کہ جس وقت روس کوہ جالیہ اور جندوکش کی چڑیون پرسے جندوستا
کی طرف گاہ کر لگاسارے جندوستانی بھڑون کیطرے اُٹٹرین گے اور انگریزون کو اپنی
میش زنی سے تباہ کر دبن گے اور روسیون کے عامی ہو نگے فی الحقیقت اونکی جا
اس درجہ ٹرہی ہوئی ہے کداو کا یہ عام عقیدہ ہے کہ روس کو دیکتے ہی انگریزئوگ م
بھاگ جا کینگے اور اپنی حفاظت کے لئے ایک گولی بھی نہ چلائین گے مجھے اندیشہ
ہے کہ روسی کے جیے اندیشہ

روسی یہ تھانے ہوئے ہیں کہ خوب عہدو پیان توڑتے جاؤا گے بڑہتے جاؤ۔ لک لیتے جاؤ۔ انگر زا ذکی دست درازیون پر لجاعتنا ئی ظاہرکرتے ہن یاخو دبھی کوئی حضّہ لیکرمطین ہوجاتے ہیں۔ یہ حینر انگلستان کی کمزوری کا بیّن نبوت ہے اور سے معلوم ہوتا ہے کہ اوسے روس کا کس قدر درہے۔ انگلتان کے اس فعل سے كدروس برا بربرها آتا ہے اوروہ ا وسے روکتا نہین ۔ روس کی وقعت مشترقی با د شاہو کی نظرون میں مہت بڑ مگئی ہے اورا گلتان کی وقعت اورا عتبار کھٹ گیا ہے روسیون کے افتیا رمین متصل ترقی ہونے سے روسیون کولقین ہے کہ مشرقی سلطنیة بخوشی یا بمجبرری روس ہی کا ساتھ دیگی ۔ پانخوین وجہ یہ سے ادرغالبًا بدایک معقول وجمعادم موتى م كرروسيون كاخيال م كذا تكلتان سے بحرى لاالى لونا بهت مشکل ہے گر جری روائی مین انگلتان کے پاس اتنی زیادہ فوج نہیں کہ اپنی سلطنت کے دوسے مقامات کو غیرمحفوظ چھوڑ کر ہزار ہا سیل کہ سرحد کی حفاظت کے گئے جمع رعے کیونکیجب روس کی سرحداز چین تا طرکی انگلستان سے جا مایگی تب سرحدکا طال أتنابي مہوگا اور دوسيون كے خيال اوراونكى ستى بى چورل اور پيركون كى تعميرے ظاہر ہے اوس کے لحاظ سے تووہ دن مبت دور تنین معلوم ہوتا۔ یہ بیان کرنے کے بعد کہ روس کبھی ندکبھی ہندوستان ہرضرور حلیا ہے گا وہ محض مو قع کی تاک میں ہے اس ماڈ

اوسکے داسطے ایک ملحدہ کتاب چاہئے۔ بس اس قدر کہنا یہان کا فی ہے کہ روس بالطبع ایک ملک گیزر دورفتارالوالعزم قوم ہے اور بیخوب جانتی سے کہ ایشیاکی سلطنتون مین لسی مین اتنادم نهین که تنهااد سکا مقابله کرکے البته برطانیه اعظم مبندو سان مین ہے اور میں اُسکا نتر مقابل ہے۔ بس ضرورہے کہ روس برطانیہ عظم کو اُلیشیاس اینا رقیب ا ورخط ناک وشمن سمجھے۔ مشرخص جانتا ہے کہ اگر برطانیہ عظم حائل نہونا تو روس۔ایران و ا فغانستان دمین وطرک کی مطلق بروا نکرتا اور نداون کی خود مختاری کواشنے عرصه تک وقعت کی نگاہ سے دیکتا - سوابرطانیہ عظم کے اورکسی پورمین سلطنت کے مقبوضات مضرق مین ایسے نہین جو تا ہل بیان ہون نیس وہ سب الگ رہیے اور روس کوانی راہ جا ويت الرابنين هي اس لوط مين كجه حصّة ملحا مانوا وسيفنيت سمحته اورمطين ربيع-بمقابندروس كے مخرقی منطنت بين أسكات كار عاياكى تعداد بهت زيادہ سے يس يہ المكلستان كافرض ہے كدروس كى دست درازيون برمزاحت كرے جووہ ابنيا كمكرور ملطنتون کے ساتھ کرا ہے اورا دے ہندوستان کی سرحدسے دورر کھے۔ روس کو جوبرطانيه عظم کی سی غطیم الشان سلطنت سے نفرت ہے وہ باکل ایک طبعی چیز ہے جنگ رمياس رطانيه أطمركم بالحفون جواوس نقصان ببونيات وواتنا جلدبهول بنين سكتا ا کے علاوہ اوربت سے بہولے من جواہی بہوشنے باتی من-روسی ہندوستان کولو شخ کے لئے ایک سونے کی بڑیا سمجتے ہن اور مین قے اکث روسی سیا ہیون کو اس بات پر فرط خوشی سے ناچتے دیکہا ہے کہ کسی ون وہ ہی ہندو گا كى والصين شريك بو ملكے وہ آرزو كرتے بين كدوہ دن أے كر أكلتان اورروس مين ستان کی سرحدرار ال میرا ہے۔ روسی اس قدرجابل ہن کداو نہیں لقین سے مندوستانی انگریزون کو بسندنهین کرتے بلکہ روسیون کے طرفدار من اورجس زمین بررو گذرے و ہاں آنکہیں بھیانے کو تیار میں۔ یمان تک کد بعض بڑے بڑے روسی مدبرون

تجديدعه يدمونى ييء ادر بعض انگريزعهده واراونكونقين كركيتے ہيں۔ مين ديكة تا ميون كدان لوگون کا حافظ بہت خراب ہے کہ روس کے انگلے وعدے یا د منین رہتے۔ ٹا نیا۔ وہ لوگ میں جو بالزات یا بالواسطہ رسیون کی طرفداری کرنے کے للے روسیون نَّا لَتَا - وه لوگ حبْمین برطانیم عظمی عظمت کا بڑا گھمنڈ ہے اوریہ سمجنے مین کدروس کی لیامجال سےجوایسی بڑی ملطنت کے مقابلہ مین آئے۔ رابعًا۔ وه لوگ جواپنے تنین صلح جو یاصلے بند کتے مہن۔ وه دیکتے مہن کدوس و سط اين ياكوم ضم كرتا بهوا فهر پرشهرليتا - مندوستان كى سرحد كى طرف برا علاآر يا -آن کو معلوم ہے کہ مندوستان برحمد کرنے کے لئے روسی عالین بار ہا ظاہرو ابت مرکئین مین مگر میر کا تنین اس بات کالقین سیح کداگرانگلستان دوس کی دست اندازی مین دخل نه د کے اوراس خیال کو دل سے تخالا<sup>وا کے</sup> کہ روس مہندوستان پرحلہ کرنیو الاہے تو روس كبى بندوستان رحدة كركاكا كسى شاع نے فوب كها ہے-يوخصر ويجنگ شب تونيئتي تيار يل شكست توخود على أور ومكمار ان آخرالذ كرحضرات كے حسب حال مجھے ايك كبوتركي نقل يا د آلي جسنے بلي كواپني طرف آتے ہوئے دیکہ کا نکہیں بندکر لی تمین اور بیزمیال کیا تھا کہ اگر وہ بتی کو نہ ویکھے گا تو ہلی ہی اوے ندمکی گی مگر بلی نے او سے ویکہ لیا اور یکو اُرحیط کر گئی۔ ا س بارہ میں جو کچہ میں ابتک ببان کردیکا ہون اوسکے علاوہ ناظین کی علوما کے کئے مین پر کہنا چاہتا ہون کہ مین بارہ برس تک روس مین ر\ اورا س مدت قیام مجھے بخول معلوم موگیا کہ بلافنک روس مند وسستان برحملہ کرنے کی فکربین ہے اب رہائل وجوہ بالتفصيل ببان كرنا كركيا جيزروس كومندوستان پرحد كرنے كے لئے ترغيب ويتى ہے یمان تک روس و انگلتان کے آن تعلقات کا ذکر کرکے جو دو نون سلطنتون کو ایشتان کے اسلامی سلطنتون اور مذہبی گروہون کے ساتھ مہیں ۔ بین اب چندا یسے امور کا ذکر کر آ میون جوخاص افغالت بنائ سے تعلق رکھتے ہیں ۔

بندوستان پرروس کی مله آوری اورافغانستان کی

ر بست روس کی پاکسی

مین اس با کے شروع مین بیان کر حکا ہون کدوسطالی نیا کے اسلامی ملطنتون کی بہت جن مین افغانستان بھی شامل ہے روس کی کیا بالسی ہے جو کچہ مین لکمہ چکا ہون اوسکے علّا چند امورا ورا یسے بیان کئے جائینگے جن کوخاصکر افغانستان سے تعلق ہے۔

اس زمانہ کے حالات پرنظر کرکے یہ کہاجا سکتا ہے۔ کہ ہندوستان پرروس کا حاکرنا دخوار
بلکنو مرکمن بات ہے۔ اس سے یہ طلب بنین کہ روس ہند وستان پر حلہ کرنے کی نبیت پہنین
رکھتا بلکہ سیجنا چاہئے کہ روس ہند وستان پر حملہ کرنے کے لئے ہروقت تلا ہوا ہے۔ اس بن
فراہی شک نبین کہ وہ صرف موقع کا نتظ ہے۔ اس بارہ مین مدتر انگریز دن کی نتلف رائین
ہین اور بہت سے ایسے ہیں جبکا یہ خیال ہے کہ روس ہندوستان بین انگلتان سے او نیکا
ادا وہ ہی بنین رکھتا۔ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان یا مضرفی سلطنت برطانیہ پردوس
حملہ کرنا ہی نبین حالے بتا مین نے او بکی چارتھیں میں کی ہن۔

اولاً وہ جوصاحب رائے نہیں ہیں۔ یہ لوگ کچہ ایسے سادہ بوح ہیں کہ متوا زروس کی عمد وہان اور وعدہ خلافیوں کو دیستے میں اور پھر دیدہ ودائنتہ اوسکے جھوٹے عمد وہان با میتا رکرتے ہیں فیوروس کی اس بالسی کو نہیں تھجہ سکتے کہ سارے عمد دہیان اس کئے کے جاتے ہیں کہ حب کوئی نیا ملک وہ لیتا ہے توازر فو کئے جاتے ہیں کہ حب کوئی نیا ملک وہ لیتا ہے توازر فو

مین اسلامی رعایا غدر کردگی- اور کیا عجیب که برش نیوی ( بحری فوج برطانیه عظم سیسته بيشرس برگ باکسی اور مقام برحمله کرے جسکا نتیجہ یہ بہو گاکہ یعظیرالفان بلطنتہ جومحبت کسنے مین بلکہ محض خوف کیوجہ سے تھی ہولی ہے حکومے شکوم ے مہوکر بالکل ابتر ہوجا کے گی۔ يه ويكه كرسبت افسوس آيات كوولت برطانبيه أنظم السكي عوض كرمسلان سلاطيس كى كمك كرے اورانسين عنبوط بنائے تا وہ كائے خو وروس كامقابله كرسكين يا الیشیا کی ریاستون پرروس کی دست اندازی اورمزاحمت کوروکین اینے عهدنا مون اور قولون اور وعدون کے خلاف اسطی عل کرتی ہے کہ جب کہیں روس مخرقی مالک کا لولی حصد د بالیتا ہے تاکہ مبندہ ستان کی سرعدسے اور قربت ہوجا نے توانگر زہمی وئی ککڑا لیکرروس کے فاصلہ کو کم کرتے ہیں۔اس طرح روز بروز اسلامی سلطنتیں اور ریاستیرننقسیم مہوتی جاتی مہن -اور ہند دستان دروس کی سرحدین جوبیٹیتر ہزار ہامی<sup>ل دور</sup> واقع تبین الب قریب قریب ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ أكرروس اور برطانيه عظم مين جنگ موكئ توسرحالت مين سلان سلاطين اورعام سلا<sup>ن</sup> النگلتان كاساته وينگے۔اول تواونهين ملكه عظا كى ملدارى مين اسينے مذہبى رسوم ادا رنے کی پوری آزادی ہے دوسرے وہ یہ جا ستے مین کرروس کے ظلم وجور سے آسی ڈ . بنجات على ب جب تك كه أنكات مان سي غليم الشان سلطنت مشرق مين اوسكا مقابلہ کے لئے موجود ہے۔ وہ فوب سمجتے من کہ اگر منسرق مین انگلتان کوزوال آیا ٹوکل اسلامی لمطنتین روس کے نوالہ ہوں گی۔جولوگ یہ سمجتے ہین کہ ایران مقابلہ أنگائیان زیادہ زروس کے اختیار میں ہے وہلطی پر ہیں۔ اونکوجانیا چا ہیئے کاران جوصیہ چاپ روس کے نازاد کھا تا ہے وہ محض بحالت مجبوری ہے۔ او سے ہوتت روسی فوجون کا در لگا ہوا ہے۔ اگر کہی روس کو انگلتان کے مفا بلد من مصیب کا سامنا بغِن آیا تو دیکناکر بہلی سلطنت جوابنے تئین ریچھ کے بنجہ سے رہا کر گئی دہ ایران گ

دست اندازی نکریکا مم اوسکے دوست ہنے رمین گے۔ مین دلیلًا به تا بت کرتا ہون کہ برطانیہ عظم کا فائدہ اسی مین ہے کہ سلمان طاب الشيا أيسمن ملح جلے رہن بخشاء مین جب امیر شعب علنی ان انگرزون کے مقابلہ من جاد کا اعلان دے رہے تھے اور اپنی فوج ہند وستان کی س<sup>ع</sup> مع کررہے تھے اس وقت سلطان ٹرکی کی طرف سے ایک شخص محنیت سفیاریر شیر علینیان سے ملنے آیا اورامیرکو منع کیا کہ انگریزون کے خلاف اعلان جباد نہ ويجئے چنا بخدا میں نے سرحد مبند وسستان پر فوجون کا جمع ہونا روک دیا۔امر کے اراده مین به فوری تغیرگو رنمنط مبند کو ہم محسوس مہوا جوانگریزون کی تاکید میں تضاادہ جو دراصل سلطان کی خاطرے و قوع مین آیا تنا۔ گرا فسوس ہے کہ جو کی سلطان اورام مین میشتیرسے کچہ خط دکتا بت نہوئی تہی اس کے کدروس کے ہوا خوا ہمون نےجوا میہ مے دربار مین موجود تھے امیرکو برگمان کردیا اوراوس سے کماکہ آپ توبالکل موم کی ناک ہیں۔ بلکہ میانتک بڑاکہ وہ مصنوعی سفیر لطان انگرزون کا بہجا ہوائخر ہے اوراس کے آیا ہے کہ آپ کو د ہوکا دے۔ امیر ہیو تو ف تھا نقرہ مین آگیا یہ ندسوچا کہ سلطان ٹرکی مولكما إس كى تقيقات كرا كم كيديد لوك كت بن سي ب يا جوزف غرضك مفركا آناعبت بروا-اگران دونون اسلامی سلطنتون مین متصل راه ورسم قالم برو تی توانگریز اور انفانتان دونون کے لئے مفید ہوتا۔

المختصرب تک الخلتان اورا فغانتان ایک بهن اوراین نفع و نفعدان کو شختی بهن روس کمبی افغانتان یا جند درستان پر محله کرنے اور کا سیاب بوسنے کا فواب و خیال ببی فرکیا - اگر بالفرض روس فے حاقت سے افغانتان یا کسی اوراسلای سلطنت پر حمله کیا اور برطانیه افغ و فاداری اور سیالی کے ساتھ اوس کا عامی و مدو گار د ہا تو و مکبنا کہ روس کمیسی آفتون میں جھنتا ہے ۔ سامنے قراسلامی سلطنت کا مقابلہ بوگا - اور بیجے ساتھ ملک

ہی ایسا ہوا کبھی تو سجمنا چاہئے کہ وہ اس بات کے کرنے برمحبہ رکئے گئے۔ وجوہ بالا برلحا ظارکے ایک امریرطانیہ اعظم وسلطنت سندکے فائدہ کے لئے بہت صروری ہے جس سے طرکی وایران وا فغانستان کا بھی فائدہ ہے۔ پیمھن ایک را ہاوراگران سلطنتون کے مدبرا سے منظور کرین توسب کے لئے نیایت مف موگا وہ رائے یہ ہے کہڑکی وایران وا فغانستان جو تمین للطنتین اخرت اسلامی اورایک د<sup>ن</sup> ملت ركهتي بين أتسمين متحدم وجائين اوراً كرمكن بوتواسيخ اسيخ واراك ا ورتار کے فرید سے متصل کردین اس سے یہ ہوگا کہ روسیون کا قدم میندوستان کی طرف نه الرسنة ما أيكا اوكى راه مين ايك تحكود يوارها مل رسكى اوراسلامي سلطنتن بع مج غوظ رم بگی۔ جونکاس اتحاد ثلافہ کی بنا برطا نیہ اُفلم کے لئے مفید ہے اور زیا وہ تربرطانیہ اُفلم ل مرضی اوراعانت پر خصرے توانگلش گورننٹ کوچاہئے کہ جس تدرجلدا سکی بنا تاہم مرو بهتر ہے بطر کی اورایران تو ووستا فرنتلقات کیسین جرہا ہی رہے من سکرافغانشان مجبورہے کہ ٹڑکی یا ایوان کے ساتھ عما سلت نہیں کرسکتا اس لئے کہ اوس معا ہرہ کی رو سے جورطانیہ عظم کے ساتھ ہوا ہے وہ بغیاطلاع ومشورہ برطانیہ عظم کسی وسلطنت کے ساتھ بولٹیکل مراسلت نہیں کرسکتا ورندا فغانستان تواران وٹرکی کے فوایدواغاض وعين ابينے نوائدواغراض مجتاب اسمين شک نهين کدسلطان العظم نياه کج کلاه يا خو دمیری پانسی توہی ہے کراپنی خودمختاری اورا سینے ملک کی سلامتی قائم کسرے ورو<sup>ں</sup> و دخیل میر نے دین ندا ککٹان کوائے ملک کا کوئی تصدینے دین اورائے تما یون مین او کا ساتھ جو ہمارے سلامتی اورخود مختاری کی وقعت کے اوراس سے اوسی جو ہماری قوت کو کمزور کرناچا ہے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ انگلتان ہما اگر کی ملک لینا نہین چا ہتا بلکہ حتی الوسع روس سے دور دور رہنا چا ہتا ہے اس دجہ سے ہم خواہ محرّاہ برطأتہ اعظم کے دوست بنکر ہیں گے اورجب تک وہ ہا رے ملک کو تقویت دیکا اور کو ٹی

ریاستون پر و دبالکل قابض بوگیا ہے اور بعض پرکم کم مسلط ہے وہ دیکہ نہیں سکتا کہ کوئی اسلامی با دشاہ فوجی تیاریا ن کرے جیٹرل کا فہان کی تحریبین ایک بات بالکل صحیح تنی وہ یکد اسلام روس کا جانی دشمن ہے اور یہ بلا وجہ نہیں۔

بخلاف اسكے انگلش يالسي عموماً اسلام اوركل اسلامي سلطنت باسے ايشياك ماتھ دوستانہ ہے۔ اورا نگلتان کی دلی خواہش ہے کہ پسلطنتین قایم رہن اور قوی وخو د مختار ہون ۔ گرکبہی کہبی اس یا نسی مین عارضی تغیرات ہواکرتے ہیں۔ اُنگلش پانسی روس کی طرح مضبوط اورمتقل نہیں ہے۔جب کو کی مدبّرا گلہ تان مین باختیار ہوتا ہے تواوس کی رائے پرسلطنت طبتی سے اور ہرام مین وزرا اوسکی ہروی کرتے ہن جوہ اپنی جگہ سے الگ بہوجا تا ہے اور دوسم اشخص برسم کا رہو تا ہے توا وسکے خیالات اوراوسکی را کے برسلطنت کا دارو مدار ہوتا چرگواسکی ای پیلیشخص کی راکی ایکل برعکمیم ن نہوغرض برطانیہ عظم کی کوئی پانسی تنقل یا دیریانہین کہی جاسکتی گراس قدر تولفین ہے كرايك عرصه دراز سے برطانيه اعظم كى عام بالسي يەسپى كە اسلامى سلطنتىن جوبېندوت اورالینسیائ روس کے ورسیان مثل دیوار کے صائل مین باقی رمین اورا وکی خود نتماری بخوبی قایم رہے تاکہ روس کی را ہ مین ایک آ ہنی دیوار بن جائین - بخلاف اسکے روس کی بانسی بالکل کے برعکس ہے نہ صرف اس وجہ سے کہ او سکے ملک کے صدود مندوشا کی سرمدے ملجا مین بلکاوے سے سمیشہ اس بات کااندیشہ ہے کہ اگر ٹرکی یا ایران یا افغانشا یا ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی تواوس کی سلان رعایامین عام غدر ہوجا ٹیگا۔ ا سین شک نهین کرتمام دنیا کے سلمان سلطنت برطانیہ کی دوستی کوروس کی دوستی برترجيج ديتے ہين اس لئے کہ وہ سمجتے ہين کداون کی بانهی دوستی اور صلح برطانية غطح کے دوستی بر شخصہ ہے۔ ہی وجہ ہے کہ اگر بانبت روس کے انہیں انگلتان سے شکایت ہی ہو تو وہ کہی آگلتان کے طلاف ہو کر روس کا ساجہ ندینگے اور اگر ہالقات

وجسے ایک جگعظیم واقع ہوئی جسین انگلتان اورانغانشان دونون کو مالی نقصان

ہو بچا اوربہت سے آدمی صائع ہو ہے۔ روسیون کی اس چال برمجے ایک نقل یادائی

ایک شخص چرون کا ایجبٹ تھا جوچورون سے کمیشن لیتا تھا۔ اوراُن کوگون سے بھی

جنگے گھرون مین جوری ہمونے والی ہو۔ چورون سے بدکہتا تھا کہ جا کو اور شوق سے نطان
مکان مین جتناجی چا ہے چاکوائس وقت وہان کوئی بیدار شین سے چوراوسے اس

دوستاند مشورہ پرکمیش و سیتے تھے۔ اس کے بعد فوراً وہ مالک مکان کے پاس جاتا

حوادراو سے جگا کرید کتا تھا کہ ہوسف یار بہوجا کہ چوری ہونیوالی ہے۔ اس طح اوس سے
میں کمیشن وصول کرتا تھا۔

امپیرسٹ یولمنی ای ایسا بیوتون تهاکداد سے دوسیون کے وعدون کا بیت اگیا۔ گرجز نہیں انگلتان سے لوال بیٹری روسی ایجنط صاحب کابل سے جلد کے ادر امپیرسٹ یو علی تباہ ہوا دہ ایجنط صاحب محف اس لئے تخریف لائے تے کہ امپیرسٹ یوعلی ان اورانگلتان بین جنگ کرادین۔ انگلش گورنسٹ نے بھی روس سے کچہ اس فلان عہد کا موافذہ کیا کہ اوس نے افغانستان کے معاملات میں کیون سے اہلائ کی اس جل کی اس جل کی دوس کی اس جال کی (کہ افغانستان کے معاملات میں کیون سے انگریزون کی اس جال کی (کہ افغانستان کے معاملات میں کیون سے انگریزون کے اور آس کی تا کید کی مینی ملک افغانستان کی سرحدروسی مقبوضات ایشیا سے قریب تو ہوگی کی اس جا بیٹ کی مرحدروسی مقبوضات ایشیا سے قریب تو ہوگی کی خواہ ش تھی اور جنرل کافا

المختصر فرنست دوس كى بالسى امير مخارا و ديگرميران وسطايت اور تركى ايران اورانغان كانست مهيشدي بين خل مون و توى نه موت بائين جواوسكى دائي ببشقدى بين خل مون البيشيائي سلطنتون كى وقتون اور كمز وريون سے روس برابر فائدہ او تضا تا سے بعض السلام

ارتام ہو ن جس سے روس کی د غابازی اور متذکرۂ بالا اصول کا اندازہ ہوسکیگا۔ <u>هماری</u> مین جب بھے جنرل کا فمان سے ملنے اوراؤی خاتلی وسرکاری معاملات سے دا قف ہونیکا موقع حاصل تھا انہون نے اپنی گودننٹ کو بذریعہ **کا و ن**ٹ شو ویلا **ن** سفيروس قيماندن حب ديل قرير لکهي -<sup>ور</sup>این این انگلستان اور روس کی ایک بپی غرض اورایک بپی دشمن سیم - وه غرض یہ ہے کہ تہذیب ہیلائی جا سے اور مذہب عیسائی جودونون ملکون کا مذہب سے را بر کیا جا وے اوروہ وسمن اسلام ہےجس سے بڑ بکر مبندوستان میں برقش حکوت کے لئے خطرناک چیز نہیں۔ دوسر نے خطرے محض خیالی من۔ مندوستان میں انگریزی حكومت كے لئے اسلام بہت خوضاك وغمن ابت موكا اور موقع ياتے ہى مندوستان سلمان رعایا عام بلوه کرد ہے گی ۔ مناسب یہ ہے کہ انگلتان اور دوس مین ضبوط اتخاد قائم بهوتاكه افغانستان ور دوسري اسلامي سلطنتين جو وسط اليشيايين واقع بن روس ذا تخلتان من اسطح تقییم بروجائین که ملطنت سنداور دولت روس کی سرحد من ایک وزندها سے ملجائیں۔اس تدبیر اسے انگلتان کو پھرکوئی تشویش باقی ندرہے گی۔اس کے کدروس جواس کا دوست صاوق میسالی بهوگا اوستے وقت پر مدو دسینے کے لئے سقار قريب بهوجا ئيكا - اگرمندوستان مين غدر مواياكوني اور وقت بيش آئي تواس كي كمك ركا-اس بنایرانگلتان کو چاہئے کرروس کی دوستی براورا دیے وعدون پر بالکل ہم وسکرے ا وس طرف تولندن مین روسی سفیر برطانید انظم کواس بات کا تقین دلار با تھاکہ روس کو انگلسنان کے ساتھ صدافت اورعقیدت ہے اورافغان کیطرف سے مختافوت اوراه برخفيه طور ي منت عليخال كسا تدخط دكتابت جاري تهي اورزم زمالفا سین اوے یہ ترغیب دیجاری تنی که الگلتان کا مخالف اوکرروس سے ملجائے جنانخ س طع سے روسیون نے الکتان اور افغانستان کے ورمیان تخری صنت ہویا جس کی

طرکی اورا فغانشان کو جنم کرجائے۔ اگراس تدمیرین ناکا میاب زوا تو وہ یہ کوٹ نے کرنج كذا تخلب تان اوراسلامی سلطنتون مین دوستی مذر ہے۔ اوراون کواپنی طرف کھینے گا تاک الخلستان سے لڑین ۔اس صورت مین بھی اسلامی لمطنتین روس کا شکا موجا نمنگی۔ روس کا خیال ہے کہ اگریہ پانسہ بھی اولٹا پڑا تو تیسری تدہم یہ اختیا رکیجا ہے گی کہ آگلتان اوراسلامی لطنتون بین اس طرح نا اتفاتی ڈالد کا کے کدروس کو اگلتان کے ساتھ سازو باذکرنیکاموقع ملے اور برطانیہ عظم کی مدوسے سنطرل ایشیا کے سلانون کا قلع قمع ارك اللاى لطنترأ سرتف ركيائين - آخرى جال يدع اور كهيدكم قال غورولحاظ ننین کرروس کے دل مین یہ بالے بھٹنی بہولی ہے کہ ایشیا کی اسلامی سلطنتین اورا سا<mark>ل</mark>ی گروہیون مین ہمیشہ نفاق بڑارہے اورا کھکتان سے بالکل عبدار مین- روس خوب جانتاہے کہ اگر کسی وقت برطانیہ عظم پاکسی اسلامی سلطنت سے جنگ ہو کی توادس کی لمان رعایا مین بلود عام مروجا کے کا اوریہ چیزا وس کے لئے بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ اگراییا موا توا وسکی وسیع سلطنت شکاہ سے شکوط سے ہوکر تھوٹی تھوٹی ریاستوں مین تقسیم پوها کے گی جوعمو ماگل ایسی لمطنتون کا انجام ہو تا ہے جوطلو و جبر کی بناپر فاکم ہو سیکوسیرے اس بیان کی استی کا نبوت در کار موکد آیا روس کی پذیت ہے یانہیل للامی سلطنتون کوتباه کرے یا آن میں نفاق الواے یا کرازگرا رہیں کا ورکردے توایت کے پلاکل معاملات اور تاریخ کے گذفتہ وا تعات حوالہ کے لئے کافی مین -مجےروس کے اثنارقیامین چیزل کا فیار یکورز جزل ترکشان اورووس روسی مدرین سے یو لط معاملات من گفتگرکے کا باریا افغاق ہوا -اس وفت مجے روسیون کے اس اصول کا جو اُنہوں نے اسلامی ملطنتوں کو تباہ کرنے کے متعلیٰ ختیا کیا ہے لیوالقین ہوگیا۔ روسیون کوا وسوقت یہ وہم و گمان ہی نہ تہا کہ مین افغانستان کا بادخاه ہزونگا دران کے اس اصول کی سخت مخالفت کرونگیا۔ تمثیلًا میں ایک واقعیمیا

روس وایران کی سرحدون پرسفرکر نے مین گذرا ہے بین شاہ وسے اسوقت کک مین نے سارا زماند ان دوز بردست ہما یون کی تعنی انگلت ان اور روس کی حکتون اورجالون برغور کرنے میں بسرکیا ہے جن ذریعون سے مجھے آئے حالات معلوم ہوئے اورا بھی معلوم ہوئے ہیں کا افغا کر ناخلاف مصلحت ہوگا انہیں ذرا یع کی بدولت جو تجربہ جھے مصل ہوا ہے آئ کو افغا کر ناخلاف میں بین اس کے لواخی کر سے میری گورنسٹ کے میان کر وکا گرا و میکا سیاس کے لواخی کے اہل قلم وسیاح اور مدبرون کی داست میری گورنسٹ کے اہل قلم وسیاح اور مدبرون کی داست یا تھر ہوئی مالے اپنی تعربی کو اور مدبرون کی داست یا تھر ہوئی کا مطلق فیال نہیں کرتا میرا یہ منشا نہیں ہے کہ اون کی داست کو روکر دن یا اپنی تحربری معلوم ہوں وہ میں ہوں وہ اسلام کی ایک میں اور میں ہوں وہ اسلام کی اس کے ایک کو سیاح کردو کردن یا اپنی تحربی کا موسیاح کو دو کردن یا اپنی تحربی کا موسیاح کو دو کردن یا اپنی تحربی کا موسیاح کو دو کردن یا اپنی تحربی کا دوسیون کا نہ مخالف تا بت ہوں اور منظر فعا در منظر فعال مند من منظر فعال مند کے منظر فعال مند کی کو منظر فعال مند کے منظر فعال مند کی کو منظر فعال مند کی کو منظر کیا در منظر فعال منظر کر در منظر فعال کے منظر کیا کہ منظر کیا کہ منظر کیا کہ منظر کیا در منظر فعال کے منظر کیا کہ منظر کیا کہ منظر کو منظر کیا کہ کو منظر کیا کہ منظر کیا کہ منظر کیا کہ منظر کیا کہ کو کے کہ کو منظر کیا کہ کو منظر کیا کہ کو کر کے کر کے کے کو کر کے کہ کو کر کے کر کر کر

الشياكي اسلامي لطنتون كمتعلق برطانية أظم ورروس

كى پالسى رحكمت على ا

ایشیامین روس کی یہ فکرے کر صبطرے ہو کے حق یا نا حق دوستانہ یا مخالفانہ صلے سے
یا بذرایعہ جنگ اسلامی سلطنتین اس بڑا عظم سے نیست و نا بود کرد یجائین۔ وہ بہت ہوش ہوگا اگر طرکی ادرایوان اورا فغانستان کی حکومت معدوم ہوجائے ادرروس کے دست نگر ہوکے رہیں اوران کا دجود وعدم کیان ہوا درجب تک روس کوادن کی صروت ہو قائم رکے اوس کے بعد جب جا ہے مٹاوے یہ دوس کی خواہش ہے کہ رفتہ و فتایم ان ادر کم وہ افغانون سے ملین تو بہتر ہے تو بینے اونخاکہ نا بجا ہے گرین نہیں نبال کر اکا فغان ابنے بین خیال کر اکا فغان ابنے بیر جائے گئے۔ بہر حال میری یفسیوت ہے کہ قوم برطانیہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور وسیع کئے جائین اور میرے بیٹو نکوا ور جانفینون کو جا ہے گدا سپر علی کرین اگر فرنمنٹ برطانیہ میرے بیٹون کی اور جانفینون کی اراوت والتحاد کو دوستانہ نظر سے ند کیسے تواز کو جا ہے کہ اسکی شکایت ندگین ور نہ جو کچہ اتحاواب تا ہم ہے وہ ہی ندر سکتا ند کیسے تواز کو جا ہے کہ اسکی شکایت ندگین ور نہ جو کچہ اتحاواب تا ہم ہے وہ ہی ندر سکتا اس موقع پر مجھے ایک نقل یا داکل ۔ ایک شخص نے خواب مین دیکھا کہ خدا اس موقع پر مجھے ایک نقل یا داکل ۔ ایک شخص نے انخار کیا اور کھاکہ میں جو اہرات اون گا تب خدا نے اوسے دو جو بھو اس کی آنکو کھاکئی خدا نے اوسے دو بیا جا ہوں دیا جا ہم ہوں مگر اوس نے اور زیادہ مانگین و فعتا آس کی آنکو کھاگئی میں خدا نے جو کہ اوس نے جو کہ کہ کہ کو کہا گئا کہ کہ کہا گئا کہ کہ کہا گئا کہ کہ کہا گئا کہ کہ کہا گئا کہ وقت آؤگا ذرگا تھا تھا وسے اونخا کا کر بھر کیا مثا



## أنكلتان-روس-افغانتان

میری داست مین اس کتاب کاید آخری مصند بنایت پیچیده اور شکل ہے اوراس کالکہنا آسا بنین مگراس مین جو کچدین کرنو گاوہ میری ساری عمرکے تجرب کا کتب لباب ہوگا میری عمر صدر با مصیبتون تشویشون مصون مسفرون اورانواع انسام کی دمہ داریون مین گذری ہے۔ بجیب سے سنت شدع تک تقریباً چالیس سال کازمانہ روس مین یاروس کی سرصدو نیریاروس و مین اور سے خطاب کیا جاتا ہون خودمیری قوم نے مجھ ضیا ، الملتہ والدین کا خطاب دیا جبروائس

بمض معترض يه كقت من كداً كرينتان مين افغاني سفارت قائم مولي اورگور منط التكسان سے بلاوا سطم اسلت کیکئی تومیری گورمنسط اورفارن آفس شار کے ورمیان سے یالیان واقع موگل میں فودایسا نمین مجتما میرالینده جووا کسارے مندکے یاس رہتا ہے بہتور ر ملا - اوراً کسی معاملہ میں میری گورنمنط کے اور والسُراے کے درمیان کوئی نقیض پیدا ہوگی تووہ اورمیراسفیر جو بنڈن مین ہوگا دونون ملاآس معاملہ کو سکرٹری آف اسٹیٹ کے ما سنے میش کرسکینگے میں سے وزرا ہے کینبطے اُس معاملہ کے وونون پہلووُن کوشکر واجبی نیصلہ کر سکینگے اور اس غلط اصول کی بوری نگرانی رسکی جس کی وجہ ہے ہر عاملہ کا صرف ایک بیلو آنهین معلوم موتاب بالفعل افغانتان کو اصلی واقعات بیان کرنیکا کولی موقع نہین ہے۔ مین اسینے لوگون کواس بات کی ترغیب دینے میں بہت کوشش رُ تا ہون کہ وہ اسپنے قدیم مخالفا نہ خیالات انگریزون کی طرف سے دور کومیں۔ آبیر مین سیجے دوست اور مخلص بن جائین ایسی حالت مین اگران مین سے کوئی ان کا جموطن سفیر مقرر ہواور لغٹرن میں رہے توآئیں کے ابط ضبط سے دونون قومون کے ولون مین دوستانه خیالات طربین کے اوراہل برطانیہ کو پنسبت آج کل کے افغانون سے اور زياده واتعنيت ميكى اس حالت مين تواننين كجيه نهين معلوم موسكتا- بعض مربرين أنكرز اور جنرلون كى رائے سے مين أفعاق نهين كرتا جوا بنے مصنامين مين يہ لکيتے بين كرح قدر کی وہ افغانون سے ملین او تنازیا وہ آئین پند کرنگے میری راسے مین انگرزون اور افغانون مین حب قدر زیادہ ربط وضبط طبے ہتر پہوگا۔ اسلے کہ وہ نخل اتحاد جومن نے لگایا ہے خوب سرسنر اور شا داب ہوسکیگا لیکن اگران انشا پرداز دن کی مراد اس سے پہنے ارا نفا نون کے ملک مین عملہ کے یا اوکی اندرونی حکمت عملی مین دخل دینے کی غرض سے جش ا

حفاظت اورخوش اطواری کی ذرمه دار جود اہل اُنگاک تان برے اس بیان سے بہان کی حالت بخولی جوہیں کے کرمیرے اکثر تجارتی ایجنٹ جومیرے مازم رہے اورگوا نعین بیر ملکی معاملات بین کمبی کجید دخل ندیو اللہ میری اندرونی یا بیرونی حکمت علی سے با لکا ناوات سے مگر انگلستان میں جاکراونون نے یہ ضمور کیا کہ بم امیر کا بل کے خاگی دوست مشیر بلکہ اونکا دست راست سے بلک بعض ادقات میں نے بہان تک شاکرا ہم اُنگلتان کو اُن اُن کو کون نے بیفین دلایا کہ میں بالکل او بھے اختیار میں تھا۔ اب فیمال کرنا چاہئے کہ بب معمولی دوکا ندار یون بڑائی ہائے تو ملکہ معظر پولٹیکل کے نبٹ سے (اگر دہ بھی انگریز ہوا)
معمولی دوکا ندار یون بڑائی ہائے تو ملکہ معظر پولٹیکل کے نبٹ سے (اگر دہ بھی انگریز ہوا)
کیا توقع بوکتی سے ۔

ایک اوروجہ یہ بیان کیجاتی ہے کہ گورننٹ مندسے مجھے سالانہ الخیارہ لاکھ روبیہ سلتے ہیں اس وجہ سے بین لنڈن مین ابنا سفر نمین رکہ سکتا۔ اب مین یہ کہنا جا ہتا ہو کہ یہ رقع مین نے ان شرا بط پر نہیں منظور کی بلکہ اور فتلف وجوہ سے مجھے دیجاتی ہے جسین کو کی وجہ فواہ بہ کحاظ لندن یاب کھاظ مہند وسستان اس سعا ملہ کے متعلق نہیں ہے اس رقم سے میری کو کی وقعت نہیں گہتی ہے بلکہ میری دوستی کی قدر وقیت بڑتی ہے اور اس کا کہ تان ابنارو بید بہ کار نہیں دیتا ہے ۔ تاریخ مین ایسی مثالین بہت سی ماین گی جان ایک با د ضاہ نے دوسرے باد شاہ سے اور او سکی مین فو و رطاعی افراد سکی سفیر بہی برابر شاہ مدود ہندہ کے ملک مین رہے ہیں۔ زمانہ قدیم مین فو و رطاعی افراد سکی سفیر بہی برابر شاہ مدود ہندہ کے ملک مین رہے ہیں۔ زمانہ قدیم مین فو و رطاعی افراد سے اس قسم کی امرادی رقم بعض شا بان بورپ کودی ہے اور او سکے سفیر بلا عذرا ہے یمان رہنے میان رہنے میں۔

ایک اوردایل بدمین کیجاتی ہے کہ آگرمیا سفیر نشدن میں رہنگا توگور منٹ برطانیہ کو بیے سے ایک اوردایل بدمین کیجاتی ہے کہ آگر میا موگا۔ مین ایک خود مختلہ بادشاہ تواب بھی میون جس کا علان بار ہاکیا گیا ہے ۔ مین بادشاہ سلطنت خدا داد آن خانستان کے لقب

مخل مہونگے۔ اگر مین بخوشی ورضا سندی محض مرطانیہ عنظم کے ساتھ تعلقات رکھنا جا مہون توروس یا کسی اور سلطنت کو میرے نعل سے بچہ سروکار نمین المختصر مین اس مین جیسا جا مہون کرون کو کی سلطنت دخل دہی کی مجاز نہین -

مجسے يہ بھي كماجاتا ہے كرمين نظرن مين ني سفارت نمين ركھ سكتاجب ككابل من ما معظما مفیری زے اورضرورے کہ وہ سفدانگریز مہو-مین ملک معظمے سفیرگی اس تعريف كونه سمجاكوئي وحدنمين كديه عذركيون ميش كياجا تاسبي - ايك سلان سفيرتو كابات وجود ہے جس کے نام سرکاری طور پر بڑف ایجنظ مقیم کا بل کے لقب سے مراسلت ہوتی ہر اول یہ نمین لکھتا کدا بخط والسرائے مقیم کابل جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عدر صرف ایک بهاندے مین که سکتابون که وه وقت بھی آئیگا جب ایک انگرز برنش ایجنٹ كابل مين رسيح كا- مكر في الحال يدجيز وشوار ب اسكى دجه يه سيح كه انتيكلوا ندين اس بات کے عادی ہو گئے میں کہ ہندوستانی رئیسون اور والیان ریاست کو بازی کے طفاا سمجھین جیساکہ مندو سان کے دیسی ریا ستون مین رزمیز نبط سمجتے ہیں ۔میری راسے مین یہ رزیڈنٹ ہی حقیقی حکمران ہوستے ہن اوروالیان ریاست ان رزیڈ نٹون کے دست نگر۔ یہ رزیڈ نٹ ا ہے تئین دالیان ریاست مجمعے من اوراس طرح کا سلوک کتے من کر مغرورا فغان کمہاہ کی بردا خت نهین کرکتے ۔ یس مصاعت مناسب یس ہے کہ کابل مین بر فض پینبٹ سلمان ہے اورید عذر جوبیش کیاجا تا ہے کہ ملک معظر کا سفیرا مگرز مہوا وسکارد اس دلیل سے موسکتا ہے کا برٹش کینے انگریز منین بن اور در بڑف عدہ دار و مدبر بہشمانگرزی ہواکرتے مین - اس بات ووسرے و فادار رعا یا ملکی معظر جوانگریز نہیں من یہ خیال کریکھے کہ وہ قابل اعتبار نمین طالانکدوہ بیجارے ایسے وفا دار مین جیسے کرانگر نر ملکہ اون سے نیادہ مجے بالذات انگر زِرزیڈنٹ قبول کرنے مین کوئی عذر نہین بشیر طیکہ انگلٹ گورننٹ اسکی له انگرزی عمده دار تقبی مندوستان -

تي التغيريه واقع ببواكه لاروليين نے افغانستان کو چيو شخے مجھو شخے مکمرطون مين تقسم نے کی کوسٹ ش کی اور چا ہاکہ قند ہارا ور معبض دوسرے صوبے برطا نیہ انظم کے تبضہ پن آجائین۔ اور ملککے دوسرے حصے اور حکم انون میں قسیم ہوجائیں گریر تجزیز نالپندہوئی لیکن ریمیشے روا صول جسے فاروار ہو یا نسی کتے مین - لاڑ دلیٹن کے منصوبہ کا نتیجہ ہے ۔ اوسكے بعد جرجو تھاا صول اختیار کیا گیا وہ یہ ہے كدافغانستان كوسلطنت بندكى حفاظت کے لئے ایک مفنبوط سدراہ اورخود فتا رسلطنت بنا ہے رکھین اس لئے کہ <sup>وہ</sup> روس اور مہند وستان کے درمیان حائل ہے۔ مین وش ہون کہ گورنسٹ انگلتا<sup>ن</sup> اور گورننٹ ہندوونون بالفعل سی اصول کے یا بند مین اور یہ ایک وانشمنداندا صول سے ترافسوس ہے کہ صبی جا سیئے واسی اسک بوری طورسے یا بندی نہیں کیجاتی -نظن مین میری سفارت قام مہونے کے خلاف جو وجوہ بیان کئے جاتے مین وہ اتنے من جننے کوانیکلوانڈین کے مندلین زبانین بلکے کہ اور زایداس کے کدائگاتان بن بھی چندلوگ فار وارطو پالسی (اصول میٹیروی کے موئد بہن میں ان مین سے چندوجوہ אולללוונט-

اولاً مجے یہ کہاجا آ ہے کر اندن میں ابناوکیل نہیں رکھ سکتا اسلے کہ پھر روسی سفیر
کا بل میں رکھنا ہوگا۔ مجے اس کی کوئی وجہ نہیں سعلوم ہوتی اس لئے کہ میراسفیر گورنسٹ بندن
کے وہان اور گورنمنٹ مہند کا سفیر میرے یہاں موجود ہے اور کوئی روسی سفیر کا بل مین ین اسکے علادہ برطانیہ انجام کے ساتھ جو میں نے معامدہ کیا ہے اوس مین صاف یہ شرطام چوجہ ہے کہ برخ والی اس نہ روسال کوئی میں سے کہ بحز انگلتان کے میں کسی غیر سلطنت کے ساتھ کھی تعلقات نہ رکھو کیا بیس نہ روسال کوئی میں اور سلطنت کو کوئی میں سے کہ مجد ابنی سفارت کے لئے مجبور کرے۔ اور محض اس بنا پر کہ مین نے ابنا ایک سفیر لندن میں رکھا ہے۔ میں سے کسی غیر سلطنت کے ساتھ نہ کوئی میں رکھون کا تو وہ معا بدہ کہا ہے اور نہ امن می کوئی وصدہ کیا ہے کہا گرمین ابنا سفیر لندن میں رکھون کا تو وہ معا بدہ کہا ہے اور نہ امن می کوئی کوئی وصدہ کیا ہے کہا گرمین ابنا سفیر لندن میں رکھون لگا تو وہ

لااہل انظلتان کبی اس بات کونہ سجھ کہ افغانشان کے ساتھ کیسے تعلقات رکہنا جا مین بالتفصیل توسارے معاملات نهین بیان کرسکتا مگرمیند صروری تغییات کا ذکر کرتا ہون پہلا تغیر سیسے دادا **و وست محرّد خا**ل کے زمانہ مین داقع ہوا جب او نہونے افغانشا<sup>ن</sup> کے شاہی خاندان کے خانگی حہگڑون میں دخل دیا اورا یک شخص کرتخت پر بٹھایا دوسرے وتا دا اوسوتت الكرزون بن بيكوث ش كي كريب وا دا ووست منٹی <u>ضان کو تخت سے او تا کر قب</u>د کرمین حالا لکہ **و وست مخل ضان** سے او تکو کو کی ضر نہ بہرنجا تها۔ توادس فعل کے وہ کسی طرح مجاز زہتے۔ علاوہ برین یہ اصول راست بازی و انصافے بعیدتها که افغالون کے خلاف مرضی حض انگریزی نگینون کے زورسے شاہ ضجاع کوتخت پر بٹہایا۔ اس صول کا نجام پہ ہواکہ انگہ بزی فوج کابل بین متلا ہے ً بلامہا کی اس کارروائی سے آنہوں نے مسبق مال کیائہ تخت کابل کے وعویدارون کے ضاعی حكاون مين كبهي دخل نه دينا چائيـ ووساتغيريه بهواكه أنكريزون فيمتواضع اوغيرعاس اصول اختيار كيئ بيني افغانت لویونهین جیور دیا ۔ اس اصول کوانگر زلوگ ایک قوی اصول کھتے ہن مگرمیری اے بین ایک لمزوری ادر بزولے بن کا صول تها- امیشعیرعلنی ان کوروس کے اختیار مین دیدیا جبکا

کمزوری اور بزولے بن کا اصول تها - امیشر علینی ان کوروس کے اختیار مین دیدیا جبکا انتجاب ہواکہ دوسری جنگ افغان کی نوبت آئی - یع بجیب بات ہے کا تنگتان نے دوس سے یہ نہ پوچھا کہ خلاف امعا ہدہ اوس نے سٹ یکھی کو کیون بناہ دی اورا فغانتان کے معاملات مین کیون فضل ہوا بلا شیم علی کو اورا ولٹی سنرا دی حالا انکا وسنے حسا لحکی لا رہو کے معاملات مین کیون فضل ہوا بلا شیم علی کو اورا ولٹی سنرا دی حالا انکا وسنے حسا لحکی لا رہو کہ لیکٹی ویشن کرنے ہوئی کا گریشنے ہوئی کہ دولت کے الزام سے بری تھا بگریہ ضرور کہ ذکھ گریشنے ہند کی کمز ورا ورمتز ازل اصول کی بدولت یہ بات خلور مین آئی یا دوسرے الفاظ میں بون کہنا چا ہے کہ گریشنے ہندے گریشنے ہندے افغانستان کو یہ بات خلور مین آئی یا دوسرے الفاظ میں بون کہنا چا ہے کہ گریشنے ہندے افغانستان کو اوس کی قسمت پر جمور دیا۔

وہ اتحاد مضبوط مو گاجو بالفعل قائم ہے اس سے ساری بدگیا نیان اور شکوک رفع موجاً اس سے افغانون کوبرطانیہ عظم کی قوت کاصیح اندازہ معلوم پڑگاا در اس کیعلیمی ترقی اور ایجاوون سے داقف ہو نگھے۔اس سے نوجوان انخانون کو جرارت مو گی کرتھیا علم کے لئے پورپ اورا مکاتان جائین - اون کی تعلیہ کے لئے گویا اہ کہل گئی- اس سے گونینط انگلستان كومشرقي معاملات اويشرتي حكمت على كاصيح علم موگااوراً ن غلط بيانات كي تر دید موجائے گی جوغیر ملکیون مین ہماری قوم سے بدگمانی کا باعث میں - اس سے دنیا ك نظرون مين بالحفعدوس و وسرسے اسلامی با دشا ہون کی نظرو نمین افغانستا ن کی قوت برسكى اوروه ايك خود فخارسلطنت ما ناجاك كالرخو دبرطانيه وظر درعققت ابهي اوسے ایک خود ختارسلطنت تسلیکرتی ہے بھرکوئی وجہ نہیں کہ عملًا اوسے ایساکیوں تسلیم ارے ۔جمان مک مجے بخربہ سے مین کہ سکتا ہون کہ جب کبی مین نے طری دشواری سے ا ہے خطوط اداکین سلطنت اُ تگلتان تک بہونچائے تو ہمیشہ مجے نہایت زم گرمتی الفاظ مین پرجواب ملاکه اینا معامله گورننٹ مندسے رجوع کرون-کیا خوب بات ہے کہ جو شغص کسی ج کے خلان شکایت بیش کرے اُس سے یہ کما جائے کہ اوسی ج کے ساتھ ا ينامعامله ليجاؤ-

گوانگر ز مصنفین اور مدرین سب ایک زبان مین کدافنانتان کے ساتھ جنگ کرناملی ہے۔ گرحب ایکے داکیہ اے کی دجہ سے جنگ چھڑ جائے تب اُسکا تدارک لا مال ہے اسلے کہ ننڈ کمے ہوئے دورہ کو بیانا بے فائدہ ہے۔ سعدی کتے ہیں۔

> انچه داناکند کست دنا دان یک بیداز خرابی بسیار

زہرکماکر تریات کے لئے طبیب کے باس جانے سے بہتریہ ہے کردہری دکھائے جوتنیات ا کا ستان کی حکمت علی میں افغانتان کی نبت واقع ہوئے ہیں اُن سے صاف ظا ہر ہوتا

لی قدر کھی نہین جانتے مثلاً روس ہر شرکی کوشٹ ش کررہا ہے کہ بر مشرق بین انگلتا ن دوش بدوش موجا ئے اوراوسکی مرحد مندوستان کی سرعدسے ملجا کے مین مبان پارلىنەھ كى اسىيىن ب<sub>ى</sub>رە كركىبى بنىستا بيون اورىيىض دقت افسوس كرتا بيون - ان اسى<del>يون</del> آن کی جہالت اور لاعلی خلا ہر ہوتی ہے ۔مثلاً وہ کتے ہن ' کی جالت کے کہا فغانسان کو اپنی راہ میں صائل نہونے دین ﷺ ہمکوچا ہے کہ اپنی رہل روس کی رہیں سے ملا دین ﷺ کہا چا ہے غيرمنب مقام كانام منادين يهم كويا بيئ كدكوه مندوكش كي يك طرف قند بار یک اپناعل و دخل کرلین اور دوسری طرف روس کودیدین میدافسوس سے کرروس کے بد سیچے دوست اس کے بانی- برطانیہ عظم کے نادان دوست یہ نمین سمجھے کہ وہ جو کہ کہ ہے ہن اوس سے سراسر الگلتان کا نقصان اور دوس کا فائدہ ہے۔ روس کی توہی تمناہی لرجو وہ کہدرہے میں۔ یہ ایک برسی یات سے کرجب دو تومین ایک دوسرے سے آتی طح داقف نبین بوتین اورآبسین ربط صبط نهین طر باتین تو غلط نهیدن کا واقع موناایک لازمى جيزب ادريه غلط فهميان دوستانه تعلقات اور مخلصا ندمعا ملات كح لئے سخت مضربین - تدنی کارروائیون سے کچہ کام نمین کلتاجس حالت مین کہ بدگمانی میلی ہوا سکنے كرجولفظ مندس كلتا ہے وہ شبه اور برشماني كنظرسے ديكها جا تا ہے اورا وسين غلط معنى بېنائے جاتے مېن ـ يس ـ اېل افغانسان اور برطانبية عظم كابامى ربط صبط كسطره مكن ہے جب اراکین سلطنت بلکہ بون کمنا جا ہے کہ گور نمنط مند ہمیشداس کوسٹسٹ میں ہے كەاد نكوالگ الگ ركى اورافغانى سفارت نەقابى بوت وسى المجبی اس بات کے لئے بہت عرصہ درکار ہے کہ اُفغانتان اس قابل ہوکہ انگلتان سوا دوسری سلطنتون کے سفراکو کابل مین تیا مرکی اجازت دے یا اپنے بیان۔ ے اندن کے اور ملکون مین جیجے - بھان تک انگاستان سے تعلق ہے بدویز او<del>ع</del> تعلقات ادر ربط وضبط افغانتان کے ساتھ بڑپانے بین اور زیا دہ معین ہوگی ۔اس سے

خَلِّ كِيا تو يتمجنا چا بئے كەت، منشا بى گئى-اس صورت مين برطانيدانظى كوچا بئے كەمرطن ب ہندوستان کی حفاظت کرے اور اوسے فیرسلطنتون کے حملون ہے بیا ہے۔ باوتوں ان سب ہاتون کے اہل انگلتان مبندو تیان کے حالات سے اس قدر کر واقف ہراور ہندوستان کے معاملات مین اسقدر کم تو جدر کتے ہن جس سے خواہ مخواہ یہ خیال میدا ہوٹا س*یے ک*اون لوگون کا یہ بیان قرمن قیاس ہےجو یہ کتے ہن کہ اٹکلتان کو ہندوشا لی کچھ پر دا نہیں - و واس قابل نہیں کہ اُلگ تان اُس کے لئے اثنا در دسرگوارا کرے ا وس کا جو کچہ ششر ہونا ہو۔ ہوجائے الگلتان اوسے اُس کی قسمت پر تھوڑ د کیا۔ مین چاہتا ہون کابل برطانیہ کو ہرگزایسا خیال نہوا ورغدا نذکرے ایسا ہوکہونکہ اگر اہل برطانیہ نے ہندوستان کو چھوڑویا توا و بھے یا س توادر ملک موجود ہن گران ریاستون کا بیا حضر ہوگا جنہوں نے اورسلطنتون سے قطع تعلق کرکے برطانیہ عظم کی جایت بر بھروسکیا ہے۔آگاونخامک ہمایون نے چیین لیا تواونہین یا وُن تُخانے کوکہین ٹھکا انہ ملیگالیکن اگریقستی سے انگلٹان کا ہی اراد ہے کہ بندوستان کو پونہیں جبوڑ دے اور اوسکی حفاظت کے لئے نہ اوا سے تواس صورت میں ہتہ بر گاکہ ہت جلدوہ اینے و وستوں کو اس ارادہ سے آگاہ کرے تاکہ وہ اپنی حفاظت کا کوئی معقول بند دبت کرلین مین نہیں جہتاکہ روس کوافغانتان کے ساتھ کو ای عناد ہے۔ وہ اسے محض ہندوشان کا ستراہ سمجتا ہ اور فی الحقیقت اگر، وس نے کہی افغانستان برحا کمیا تو وہ حلیمحف اسیوجہ سے ہوگا خی ىيناس سىلدردوسى ج*دّعبث كرونكا*-

جومضاین افغانتان کے متعلق وقتاً فوقتاً اخبارون مین اوررسالون مین شائع
ہوتے مین یا وہ اسپیمیں جو بعض مجران بالمینط افغانتان کے متعلق ویا کرتے ہیں۔
اُن سے معلوم ہوتا ۔ ہے کہ وہ لوگ میرے ملک سے محض لاعلم مین اور میرے ملک کو ج

ا نکارے زیادہ ملول نہون اورامک عاشق کی یہ تکایت یا درکمین جوہرروز ایے معشوق کے ہا تھ سے ایک شیرین خربوزہ یا آئی تھا۔ اوسکی معشوقہ طرے تکلفے جیموٹی جھوٹی قاشین کا ہے کرایک خوبصورت بلیھ مین رکہتی تھی اورجب و ہ آتا تھا اوس کے سامنے میش کرتی تقمی-ایک دن ایسا اتفاق مواکه غلطی سے ایک تلخ خربوزہ اوسکے یا تحدلگا اوسینے خود اوسسے چکھا ناتھا حب ممول اسکی قاشین کا طیکراہے عاشق کے سامنے بیشر کمین وہ اوسے کہانے لگا۔ گرکوئی کلم شکایت زبان پر نہ لایا جب صرف ایک قانس بلیط مین باقی رنگهری آس وقت حب اتفاق اوسکاایک دوست و بان آگیا اور اُ تھا کہا سے لگاہیہ اسے کا وی معلوم ہولی توا ہے دوست سے کہنے لگا۔ کہ تمنے اپنی مشوقہ سے اس خربوزہ کی کڑوا واہٹ کی شکایت کیون نہ ظاہر کی۔اوس نے جواب دیا کہ ' بہائی مہینوں ہوز سنے خربوزے کیا ئے۔ آج ایک دن کے لئے کردے خربوزے کی شکاب کرنا بڑی نا فکری کی بات ہے۔ اس جیزے او کی معشوقہ کے دل مین اورزیا دہ جگہ ہوئی ملامعظمہ وكثوريهاوا وبحكيحابل فاندان أوركورنمنث فيمير ساورمير سحابل فاندان ادرميري كذشط کے ساتھ رہت کچہ احسانات کئے ہیں بس بھکوہی جائے کہ ایک جواب تلخ سے نارا ص نهون - بندن مین افغانستان کی سفارت کا قائم نهونا نه صرف افغانستان کے لئے مضربے بلکا گلیتان کے لئے ہی نطرناک ہے آگر دیا دو مثین توا دسی قدر مبتنا کہ افغانستان کے لئے خطرناك ي

افسوس ہے کو انگلت مان سرحد مہند و سان کی حفاظت کو ایک آب ہے ہا کہ الکا گرگر دیکہ اجائے تو ہند و سان کی بدولت انگلتان ایک سلطنت عظیم الشان ہوگیا۔ ساراعالم واقف ہے کہ صرف انہیں ملک عظرے عدیمین شہنشاہ کا خطاب اختیار کیا گیا اور گورنسٹ برطانیہ ایک امپر کی گورنسٹ کھلائی جب ہندوستان برقبضہ ہوا تب انگلتان کا درجہ بالینڈ اور دوسری چھوٹی سلطنتون سے بڑیا ہے اگر ہندوستان برطانیہ انظم کے ہاتھ افغان تان مین مقرر ہوئے توکس سلطنت کی یہ مجال نہوگی کہ افغانستان پردست ندازی
کرے یا بغیر معقول وجہ بیان کئے افغانستان سے لڑے۔
علادہ برین افغانستان کے سفراجو غیر ممالک مین جائینگے آنہیں بہت بھر بہ حال پرکا
اور یہ چیز میری قوم کے لئے عمو ما بہت مفید مہوگی اس لئے کو فخلف اقوام کے لوگون میں بہت
میرے لوگون کو سابقداد رائن سے ربط صبط بڑ بہیگا۔ اس سے تجارت کو بہی بہت
ترقی ہوگی۔

ستیاح اولاہل دول میرے ملک کی فضا اور بیلا واکیط ف مائل ہو نگے۔ ملک ین جس قدر زیا دہ دولت مندلوگ ہون اوستنے ہی کم بلوہ اور فساد کا اندلشہ ہوتا ہے کیونکاہل دول ہوشہ یہ چا ہے۔ تاکہ او نکے مال واسیاب کی حفاظت ہو۔
اس سفار سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کی نظرون مین میری گورنسٹ کی وقعت اور شہرت بڑ مہلی ۔ مشرقی شہنشاہ بدنبت کسی اور چیز کے اپنی عزت اور توقیر کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔

ہم جانے ہن کو دنیا ایک دن میں نہیں فلق ہول ۔ فعد نے سارے عالہ کو ایک ہفتہ
میں فلق کیا تاکہ ہا ہے سے ایک مثال ہواور ہم بھی اجبتے کا مون میں استقلا الورصبح
کام میں ۔ پہلے ہم نے یہ عقول انتظام کیا گرگور نبط ہند کی طرنسے ایک ہندی سلان
ایلجی ہمارے ملک میں آئے ۔ اوراس کے عوض میں ہماراسفیرگورنبٹ ہندے بیان جا کیاں اس کیاں اب یہ امر نمایت فرور ہے کہ ہما را سفیرگورٹ آف سینط جمیس میں بھی تقریبو ۔ بیٹ لیکن اب یہ امر نمایت فرور ہے کہ ہما را سفیرگورٹ آف سینط جمیس میں بھی تقریبو ۔ بیٹ اس بارہ میں کئی گوٹ جب میں نے اس بارہ میں کئی گوٹ جب میں نے اس بارہ میں کئی گوٹ جب میں نے اپنے ایک کوش نے اس کوش نے کہ کوش نے کوش نے کہ کوش نے کوش نے کیس کوش نے کہ کوش نے کہ کوش کے کہ کوش نے کہ کوش کے کہ کوش کے کہ کوش کوش کے کہ کوش کے کوش کے کہ کوش ک

آئین اس نے کہ ابھی سفارت قائم ہونیکا وقت نہیں آیا ہے توغیر ملک کے سفراکوانھی ہے كابل مين بلانا سخت غلطى ہے اس كئے كہ جب تك مهم اس قدر قوى ند پرولين كه غير سلطنة ن کے حلہ سے اپنے تنگین بچا سکین اُس وقت تک نیے ملک کی مفارت اپنے بہان قام لزناحات ہے۔ یدایک ایسا سے جوری اور تارکے میلوبہ میلور بنگا۔جب کہ ملک مین کما فوجی سامان درست موجائین گے۔ دوسانطاہ اس شمری سفارت تائیم ہونے سے یہ ہے كرميرك لوك الجبي اليسے تعليم يافت نهين من بوايني احيمائي اوربا لي سمجه كين أن مين ا بهی اتنی حب الوطنی نهین آلی میم بهوا بنے ہم قوم و ہم ملت حکمان کی قدر وقیمت سمجہ کین اگرغیر ملک کی سفارت بهان قایم ہو کی تویہ نتیجہ بہوگا کہ وہ میری رعایا کو ترغیب دیکر حبو کٹ افوا مین بهیلائین گے۔ بعدازان میری گورنمنط کے خلاف غیرعدالتون میں آن سے استغافہ ولائين كے اور خود جے بنكرا وسكا فيصلہ كرنے كوتيار ہو بنگے حالانكہ جن جبگر ون كا فيصلہ كيا جاگا اوس کے بانی وہ خود ہو تکے اور مرے ملک کوتقسیم لزمکی غرض سے یہ فتنہ ریا کرنگے۔ تیساخطرہ اس سفارت سے یہ سے کہ ملک مین سا داش بہلے گی۔اور مختلف قبیلون کو أليسين لا الني فكركها ع كي تأكه ملك فقسم ميوما ع أ- اسك علاوه بداندن مد عبد كه ہرائک سلطنت کچید نہ کچید اجارہ چاہے گی۔اورنختلف معاملات کی نگرا نی کا دعوی کرے گی۔ الغرض اگر جینے موقع دیا تہ وہ سرطرح پر ملک مین دخیل ہو نگے۔ غرض پرجیز ملک کی ترقی مین بہت مانع اور ہارج مہوگی۔البتہ جب رعایا اس بات کے منے پوری تیار ہو جائے تب سفارّ قائم مونے من کچه مضالقه نمین -

گراً ینده جب انغانتان اعلی درجه کی زقی کرلے اورائیے دشمنون کے مقابلہ مین کافی فوج میدان جنگ مین الاسکے اورا و کے مدرا یسے تعلیم یا فتداور فن سیاست مین اس وررتجر بد کار ہولین کو غیر سفارک ساز شون کا تدارک کرسکیں تب البتہ دہ وقت موکا کہ غیر ملک کے سفیر ہوا ہوئے مثلاً اگر غیر ملطنتون کے سفیر بلاے جا مین ۔ اس سفارت سے بہت فواید بھی مال ہو تھے مثلاً اگر غیر ملطنتون کے سفیر

مگرجس طرح اور میزون کے لئے ابھی وقت کا نتظارہے اسیطرح اس بات کے لئے بھیا بھی افغانستان كوذرا تامل كزنا چاستيمين اپنے بيشون كو- اپنے جاننينون كوا نبي قوم كوفيديت كرتا مهون كه مهيشهاس بات كي كوسنسنس مين رمين تاكدايك ون يعقصند يوما مهواورسر ول کی آرزد برآئے۔ اس بات مین جونواید یا نقصا نات من برین آن مین سے جند بیا بیان ہون-ایک معنون مین توافغانتان اس وقت کئی وجوہ سے دنیا مین ایک ہزائ<sup>ے</sup> خود منتارا سلامی سلطنت ہے یشل او لعض اسلامی سلطنتون کے وہ جلس شورہ دول يورپ کی اذيت ده حکومت کی تابع نهين ہے بلکه آزاد ہے۔ اوسپرول غارجہ کے عویدو بیان کاکوئی بارمنین ہے۔اوے نکوئی تا وان بھڑا ہے اور مذکوئی قومی قرضدا واکرناہی جسکی وجہ سے وہ سامان جنگ فرید نے سے میلے غیر سلطنتین کوا ور نے اجارے <del>دین</del>ے رمحبور ہو- انگلتان نے ایا ناعمد کیا ہے کہ افغانتان کی خود مختاری کوئل حلہ آورون کے مقایلے سے بچا کیگا گر با وجودان سب باتون کے انگلستان سرے اگ کے اندرونی مصالح ملک مین دخل دنی کا مجاز نئین ہے انگلتاں کے ساتھ یہ بہی عمد ہے کہ ہرسال میرے دریا مین ایک ملان سفیر پیجا کرے اور صرور ہے کہ بیسلان سفیر مبتدی نزا دہواوراً س کا تقرر بھی میری منظوری نامنظوری رہنچھرسیے۔ یہ اختیارا کگاتیان نے دنیا مین کسی اورا سلامی سلطنت کونمین دیاہے اور دنیامین کسی سلطنت کو یہ حق نہیں کدافغان تان کے اندرونی یا برونی معامل بندین دخل دے۔البتہ برطانیہ اعظم کے ساتھ صرف پہ خرط ہے کہ افغانتان فیرسلطنتون کے ساہر جو کھید مراسلت کرے اُس کی اطلاع برطانیہ اُنظم کو ویتارہے۔ غرض جس حالت مين كل اسلامي ملطنة ن كى سفارت غير ملكون مين قايم ہے كوئى دخين لەا فغانتان اس سے متنٹنی کیا جائے۔ میرے لوگ بنیر سمجے بوجے کہین میران سیعت کے فلاف کل کر بیٹے رض پر سبے کہ نی الحال میں ہرگزاس بات کو گورا نکر و گاکہ غیر ملک کے سفرا بیرے بیان

كييكين زندكى بي جب تك تم لوگ ميرب سامنے رہتے ہومين تمهين بغورو يكه تاريبا ہون کرکمین تم میں۔سے کوئی اپنی حاقت کی وجہ سے مجمیر حلہ تو نہیں کرتا۔ بخلا ٹ اس کے تم کو گون کو بھی اس قدرت ویش بہتی ہے کہ تہاری بی بیان اور بیے ممارے کھرون میں تمارے انتظارمین اس بات کے مترودرہتے ہیں کر دیکہا جا سے تم مین سے کون زندہ اورسلا گھروائیں آتا ہے اورکون اپنے اعالون کی سزامین یا اپنے ووستون کے ساتھ سازش رنے کےصلہ میں ہمانسی یا تاہے۔ سعدی فرماتے مین۔ خوش است زیر درختان براہ با دمیخفت اسب جیل ولے زکہ جان بایگفت اب بین اس معامله مین زیاده مجث کرے وقت صالعے کرنا نہیں جا ہتا۔ صرف اس قدراورکہ وگا ك كوبركور ننت مين بحلال اور براكي وونون موتى من ادراعة اص ونكته عيني كے لئے توبت كنجايش ہے مگرستے بوئ غلطی ہے کے کوئی غلطی ندکرے اس میں شک نہیں کہ جو لورنسطا يساراكين سے مركب بهوجوملك كى رعايا سے نتخب بهوئے بهون وہ بت ہی عمرہ گورننٹ ہوگی۔ مگرجن اقوا مرغیر قومین حکم ان ہون او نمین غلط فہمی صرور ہوگی اسے له جب صاكم يا محكوم دوخملف توسون سع بهون تواويك خيالات بعي مختلف بهويك -یس مین میرکه نا چا ہتا ہون کہ مین ا ہنے لوگون کو بدنسبت اور ملک کے حکم انون سے بہتر طانتابين كابل مين ورملكون كي سفارت اوردوس ملكون مين كابل كي سفارت كا قائم بونا جونکا فغانستان ایک خودمختار سلطنت ہے اور آیندہ ہت کچہ ترقی کرنیو الاسے ان ضرورب كداوسكى سفارت كالخير سلطنتون مين قائم بهوا وغير لطنتون كيسفير كابل مرتبا لککی مالکذاری چکہ جانے دون تومیر سے معترض دوست میری فوج کی بخواہ اور کاک کے افراجات کے لئے کچہ دو ہیہ د سے سکین گے۔ مین کسطرح مزان کا شکی نہوں اِس کئے کہ جب مین افعال تنان کے گذشتہ تاریخی واقعات یا دکر تا ہون تو مجھے خواہ بخواہ برگانی مہوتی ہے مشلامین دیکھتا ہون کدشتہ زمانہ میں یہاں کے اکثر بادشاہ تنل ہوئے یا مہوتی ہوتی کے الشر بادشاہ تنل ہوئے گئے میا تھے تو تارے گئے اور د غابازی کے ساتھ تید کئے گئے اور یہ بالفیافی کے ساتھ تعدی تیران ورستون کے ہاتھوں فلمرمین آیا سعدی تیران کا حسب ذیل قطعہ اسپنے حسب حال ہے۔

کلے خوشبوے درقام روزے بدوگفتر کے سٹکی یا عبیری بدوگفتر کے سٹکی یا عبیری گفتا من گلے ناچیے نربودم گفتا من گلے ناچیے نربودم جال ہنشین درمن اثر کرد جال ہنشین درمن اثر کرد

آس قطعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مرے ہمایون کے سلوک کی وجہ سے جمہ اوران لوگون برجوامن جو ہیں اٹٹا اٹر بچا۔ خطا ہر سے کہ جوشخصل بسے خود خص لوگون سے گھرا ہوا ہم جواس بات کے نتنظر ہون کہ موقع یا تے ہی افغان تنان کاکوئی ٹکرٹا لے ہماگین توکسطیح مکن ہے کہ وہ بدگمان ہو۔ او مکی حالت بالکل جور دن کی ہی ہے جوکسی در بان کو تاک رہے ہمون ۔ او ہما وہ کہ میں گھس کے ۔ اگراتفاق سے وہ جاگر جوار دبوجھا کہ کہا کرتے ہوتو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ کجہ نہیں دل گلی تھی۔ ہم تو ہمار سے جوار در بان کی تاک ہے جوار در بان کی نظر چوگ کئی تویہ دوست ایسے ہی دل گلی دل گلی میں مال کی موست ہیں۔ اگر در بان کی نظر چوگ گئی تویہ دوست ایسے ہی دل گلی دل گلی میں مال کی خوشہ کی نظر ہوگ گئی تویہ دوست ایسے ہی دل گلی دل گلی میں مال کی خوشہ کی نظر ہوگ گئی تویہ دوست ایسے ہی دل گلی دل گلی مین مال کی خوشہ کو نشار از ندگی نہیں سے گرمی حالت میں میں ہون آس کے لئے یہ سبایین صروری خوشگوارز ندگی نہیں سبے گرمیں حالت میں میں ہون آس کے لئے یہ سبایین صروری میں۔ بین اکثرا ہون کہ ہم سبہون کی ہیں۔ بین اکثرا ہون کہ ہم سبہون کی ہیں۔ بین اکثرا ہون کہ ہم سبہون کی

جواب جومجھ پرلگا نے جاتے ہن بہت سے اہل قلم جو مجھ اچھی طرح جا نئے تے کلمہ چکے ہیں ا مثلًا سروسٹ رجو ہے - مرابل کریفین وغیرہ جو طرک واقف کارعدہ وار گئے جاتے ہیں۔ انہون نے اس بارہ مین یہ کہا ہے اور صبح کہا ہے کہ گوامیختی سے حکومت کرتے ہیں گراو نخلی یانعل جا زہے اس لئے کہ او نہیں حکومت بھی ایسے لوگون پر کرنا ہوتی ہے جو بڑے سکٹ ہن سرالفر ڈلائل ہے ان اشعار میں میری حالت کی تصور مینچی ہے۔ بارہ دیکی ان میں مرابع ڈولائل کے مثبت میں کیا ان دیاہ نے میں اسے اسلامی میں وقت نے

بندہ عاجز ہے مرسایہ ہے ہروقت خم کیا بجد کے مندین الر در کے بھلار کھو تیم سابقہ جبکو پرے کابل کے حل وعقدے حکران جو قوم افغانون برجود مرمبر کے لئے فلوئد کا بل ہے لیکر دامن کہ ارتک برت کی جن کو مہمار وقت کنایان ہے چک چہ ہیں دارست کا ہے میدان سے راہ دکھلاتی ہے مالک کی ضیت اور کجبہ کا فرون ہے کیا اعانت لیکے بین ذمی بو اوس سے بڑیکر مستق تا کید غیبی کا نہین جومصیبت آس بہ ہے کہ جو وہ عالم کہنی کا میں جانباک کام کرتی ہے نظر بوٹی بین شعلہ زا جس قدر وا دی ہیں سب خاوا بیرار میں کے بیک ایک ویک بیٹ کے دیتے بیلک کوگر اینے ول میں کہتے ہونگے دیتے بیلک

اگرین اس اصول کو بدل کرکوئی زمی کی راه اختیار کردن تو یه معترض کیا کهین گے۔ اس خلی مختیجہ وہی سوکی اور بنیے راید تو یہ باوی گارڈ بخیر وہی سوئی کا روز ہونے ہوا ن ابنک مسافر دینے راید تو ی باوی گارڈ ہمراہ کئے سفر نہیں کرکھنے۔ حالانکہ دہ مقام ساتھ برس سے انگریز دن کے قبضہ میں ہمراہ اب تک سسافر دن اور کار دانون کو لئے اور مارے جائے گارڈ کی صرورت نہیں ہوتی مردیوت میں تا میں کار دانون کو سفر رنے کے لئے گارڈ کی صرورت نہیں ہوتی مردیوت میں اپنے میں اپنے ملک کی المدنی کو تحصیل کرتا ہوں نوجہ بی باڈی گارڈ دادون اور دوسر کو برد کھی میں اپنے ملک کی المدنی کو تحصیل کرتا ہوں نوجہ بی طمع کا الزام لگا یا جاتا ہے۔ اب مین یہ بوجہتا ہوں کہ اگر مین عمدہ دارون اور دوسر کو برد کھو

مکمی پوری بابندی کی خیرالا موس اوسطی ا - اگرکوئی گور بنش یا عدد داران گور منظمیر ساتھ افلاق سے بیش آے تو مین نے بھی آن کے ساتھ ولیا ہی سلوک کیا - اگر میرے ساتھ ہی ساتھ ہے ساتھ ہی سا

کند تحمال بیار مردرا بے قدر کمان چوتن بکشیدن دیرکبادیشو

مین کسی فاص لطنت کا نام نهین لینا چاہتا گارشارتًا مین اپنے لوگون کو آگاہ کر آمہون تاکروہ فتحلف سلطنتوں کے اوصاف میں امتیاز کرسکیں بعض بلطنتوں کی مثیا جز ک ی سی ہے جورارخون کے جلی جاتی ہے بہان تک کرانسان ہوا کہ موجا ا ہے گ سے کوئی وردیا تحلیف نہیں محسوس ہوتی اور بعض شل ہے ہن کہ جیکے کا شنے سے تگلیف توبت ہوتی ہے مگرجان جانیکا حطرہ نہیں۔ بعض لطنتین لڑکے نے ملک فتح کرتی ہیں اور بعض د غابازی مکاری اور فتنسازی کے درایعہ سے ملک کے سردارو<sup>ن</sup> سین نفاق ڈوالکرائٹ الگ رہتی مین اور آن مبیر قوفون کے با ہمی حبراً ون سے فائ*ڈہ* الطماتي بين-ايسي سلطنتون كے ساتھ معاملت ركمنابت دشوارسے أن سے بقالب آن سلطنتون کے بہت زیادہ ہوسنسیار سینے کی ضورت ہے جو کھل کھلا حلہ کے ملک فتح کرنا چا ہیں۔ یہ ایک نهایت ہیجیدہ اورنازک معا ملہ ہے میں ایلے لوگون کویشور ا د ولكاكدوه البينكل معاملات مين مبت ببوت بالور تتغييد ربين -مير الوكمبي أيس مین نااتفاقی دکرین ورندوه اسینے ہما یون کی حیلہ سازی کا فتکار ہے جا کین گے اور اُسکے ہما کیون کو اسکے باہمی مجھ ون سے دست اندازی کاموقع ملیگا۔ اب اورآ کے بڑنے يهلي مين يدكمنا جامبًا مِمون كه جولوگ مجسے الجي طن واقف نهين وہ مجھے ظالم-رو پيرکا لالجي اورمزاج كالتكي محقة بين اورمين اس بات كواجيي طي جانتا بون-ان الزامات كا

غیر ملکون مین ید دستور ہے کہ جب پارلینٹ یاکونسل وغیرہ کا افتتاح ہوتا ہے توصب
دستوربا و شاہ کی طرفت ایک اپنیج دیجاتی ہے جس مین یہ بیان موتا ہے کہ ہاری گونیٹ
کے تعلقات اور گورنمنٹون کے ساتھ نہایت مخلصاندا ور دوستانہ میں۔اگر عبد ول میں خوب
جانتے میں کہ بعض گورنمنٹون کے ساتھ قطعی عداوت اور نفرت ہے۔اس کا نام ڈبلوکا
یا حکمت عمل رکھا ہے۔

مین درتا بہون کداگرمین بیرطریقہ افتیار کرون اوراس طرح کے دود حمین جلے کہند سے کھالو تومیرے نخاطب بجد نرسکین گے۔ بلکہ دیہو کہ مین آجائین گے مجے جائے کہ جو کچہ کہون آباک صاف اور جے لگا کو بہو۔ اوس خسد لا کا ہزار بزار فکر سے جس پرسے کے دلوں کے دانہ ہو یوا ہیں اور جود شمنو کے دلون کو زو کرکے دوست بنا سکتا ہے بقول شاع عدوضو دسیب فیرگر فعال خوا ہد

الحد لله کہ میری و زنسے کے تعلقات اسٹاک اور س ایران - اور مین کے ساتھ مخلصانہ اور اطمینان نے شاہ بین فی الحال نہ خصوصت کی کوئی وجہ ہے اور نہ جنگ کا اندائیہ ہے - ہمارے ان دوستون مین کسی کے باس کوئی دستا و زیا تحریری ثبوت نہیں جس کے وریعہ ہے وہ کو زنسے افغانستان دوستون میں کے باس کوئی دستا و زیا تحریری ثبوت نہیں وہ قان فرقاً فرقاً اور قال ورید ہے وہ کو زنسے افغانستان پر یدالزام کھا کتی اور لا اور کا کہ اور کہ اور کہ کوئی غیر سلطنت افغانستان پر یدالزام کھا کتی سے کہ ادس سے نو کو کوئی جو کوئی حجم لی سے کہ اوس سے نو کو کوئی خوف ظاہر کیا اور نہ بین کہ اور کہ اور کہ اور کہ کی کوئی خوف ظاہر کیا اور نہ بین کے اجماری سلطنت کو دوسرے بر ترجیح دینے کے لئے اوکی سیکن کہ بین دلیل بندیں کیا ہیں سے کسی طاخت کو دوسرے بر ترجیح دینے کے لئے اوکی ساتھ ہی جا رہا ہے باہر ہو جی سالطنت کے دوسرے بر ترجیح دینے کے لئے اوکی ساتھ ہی جا رہا ہے باہر ہو جیسا کہ اسٹاکہ اس

زمانہ گذشتہ میں انگلستان اورانغانتان کے تعلقات کے متعلق گذرے میں۔ اُن سے صا معلوم ہوگاکریرے دادا د وسٹ محد ضان کے زمان میں جب ساطانت کمز و رہنی انگرز پ نے بعض شہرمرحلافغانتان سے جدارکے استے اختیار من کرلئے بعدازان امیر شے حکینیان اوربعقوب کے زمانہ مین آنہون نے افغالستان سے کرم خیبہ باس-كه حصّه مشين كااور مبندوم اس روک ولوک کے لاڑولینس ڈوا کون کی گورننٹ نے میرے عہدہ دارون کو بلندخیل ے مقامات سے یہ دیم کال دیا کہ اگر نبطاؤ کے توانگر زی نگینون کارخ سری طرف بسیاجا بیگا-ا سکے علاوہ سرے ماک مین بغیرمبری اجازت یا میری رعایا کی اجازت کے نیموجمین ربایو سے اطیشن بنایاگیا۔گو سرمار ٹمر ڈاپورا نڈ کی مشن نے مجھے اس کا کجمد معاوضد و کرمعاملات کوسلجها و یا اورمین بالکل مطرئن اور نوش ہوں کہ مجے کورننظ مہند کی دوستی سے بچاکے لفضان کے بہت کھید فائدہ موا ہے۔ مین لے یہ دافعات محصر اس کئے بیان کئے کہ ناظرین کتاب کومعلوم ہوجا کے کہ گو گو رمنٹ ہند کا یہ قول ہے کا فغانستان کا کو لئی حقّہ لینا نہیں جا ہتی ۔ مگرجب کمو قع آتا ہے توج کتے نہیں۔ اوربہارے دوست گورنمنٹ ہندنے بنبت روس کے افغانستان کا زیا وہ حقتہ دیالیا ہے یہ تاریخی واقعات جوا ویر بیان ہو ہے تعض الگرز مور ضین اور مدیرین کی تصانیف لئے گئے ہیں۔ ابین اپنی قوم اورا ہے جانشینون کے لئے تضیحت کے بیرا کے مین اپنی ئے ظاہر آنا ہون میرامقصوداس سے کسی مماکا مکابرہ یا مباحثہ نہین ہے تاکریا تا ہے ہ لدمیل بیان اور نیمہ لک والے مصنفین کے مقابلہ میں زیادہ عاقلانہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو یرے دل مین ہے او سکوعام طور پرانھا رکرنا خلا ف مصلحت اور دانشمندی سے بعیہ مین صرف کن بته کیه کهونگامیرے جانشینون کوچا ہے اُس سے نتیجہ کال لین-العاقل अर्था श्रुवांकी



M.S. KHAN.

شبيداميت عليخان



ہتا رہا ۔ گورنٹ ہندا ورشیرعلی دونون کی غلطیون سے دوسری جنگ افغان ہو کی جسین میلیخان کی نوج پسیا ہوئی اوروہ خوداس غرص سے روس بھاگ گیا کہ وہان ۔ لے آئے۔ اُس زمانہ مین افغانتان اور گورنمنے روس کے ورميان طإفا صابتهااور ينمكن ناتها كدكورنمنط روس مسرحلانغا نشان يرايني فوج لاسكم نتیجہ یہ مواکدا میرشے علنجان ان ناے راہ مین کٹھیا کے مرض سے نا چار موکر واٹنکت رائی عدم ہوا۔ سب گورننٹ مندے ایک اور تمیسر غلطی کی جبکی دجے سے سرلوی کناری نام ہما ہیون سمیت مارے گئے۔ با وجود یکامیر شب پیملنجا ری کے ہاتھوں گوزشہ ما ضرب ونجاتها - گراوس ربھی گورنسٹ مندسے اوس کے بیٹے بعقوب کے ساتھ معا ہرہ تحریری کیا۔ اور سے بڑی فلطی یہ کی دیقوب پر معروسہ کر کے سرلوی کناری کو جند انگر بزون کے ساتھ کابل ہیں ما اور آن کی حفاظت کے سے کوئی معقول باڈی کارڈہی ساتھ ندکیا - عالانکہ گورننٹ ہندخوب واقف تھی کہ مگناٹن اوربرنس کا کیاانجام ہوا اور اوس کواس بات کا بھی علم نہ تھاکہ آیا لیقوب اتنا مضبوط ہے کہ انگر زون کی حفاظت ر کے گا۔ یااوس نے کناری اور اُ کے ہم ا ہون کے لئے وکا راک کی اجازت مال رلى ہے كه ده ملك مين داخل ہون - اس كارروائي كانتيم به ہواكد بعقوب قيد مواس ملک مین غدر ہوگیا جسکی وجہ سے دوسری جنگ افغان کی نوبت آلی جس مین بہت خوزر ہوئی اور روپیکا خسارہ او مٹھا ناپڑا - اوسی زمانہ مین مین روس سے آکر کابل میں تحذیث نین ط اورمین سے انگرزی نوج بحفاظت تام افغانتان کے با ہر بیونجا دی-ا سطرح افغا نستان وگورنمنط مند کانقشکه ننج اب مین س معامایین بحث کرد گا اور میر ملک کوجهان تک گوہنٹ ہنداورروس سے تعلق ہے اُس کی نبت آبندہ حکمت عملی کی ا بنی را ے دو کا قبل کے کسین کجہ کمون اول مین ناظرین کو اس نقشہ کی طرف متوجیز ا چا ہتا ہون جواس کتا ب میں شامل ہے اوران تاریخی وا قعات کو یا ودلانا چا ہتا ہوان جو

(صفوم م - أطهارنام مازشله)

شاہ شجاع کا ملک جائے میں نہا ایکوئی تعلق و تھا۔ البتہ ہندو وسست مختر کو تھنے او تاراجس نے کبی بکوت یا در تھا محض ہاری پانسی کی تائید میں و میجار و مظاور مہوا۔ برنس اور مگن اٹن سے اپنے کئے کی منزلوائی جوایک و نصیب فاندان کے رکن کی حایت کے لئے کابل گئے۔

مین افغانستان کی تفصیلی تاج یابر طانمه أخلم کے ساتھ جوالا انیان مولی مِن اُن کاف حال اس کتاب مین نہیں لکہ بکتا۔ اُس کے لئے ایک علی و کتاب جائے علاوہ ا س کے متندانگرنری مورفین اس باب مین فلم فرسانی کرچکے مین گریہ بات مین سندر کمز گاکہ دو مخدخان كوبلا وجاور بغير قصور والسُراك وكور ننث مندني تخت ساوتا لااورماه نومبر سلاماره مین آنیین قیدکر کے مبندوستان بہجااور برکش اور مگن طمن اور و <del>مس</del> لوگ جومعاملات سے بخول واقف شیمے کسی کی ایک زسنی ۔اس ہے انعما فی کا نیتجہ یہ جواكه كابل مين انكريزون كاقتل عام مواشفاه شجاع ما يأكيا اوراميرو وست مخرجان افغانون كووايس ملى ووسلا فارمين بركال كي تخت بيشي اورة هون المنظاء تك حكومت كى اونهون نے اپنى طبعى موت سے بیقام ہرات و فات با لگاهمان او كافيم ابتک موجو رہے۔ اُسکے انتقال کے وقت اُن کے بڑے بیٹے بعنی میرے والد جڑا اميرا ففلل فان كغيبت مين شيطنخان اميرين بشهاءا سكاجو كحيها فامرمواوه میری کتاب کے گذشتہ بابون میں بیان ہوچکا ہے صرف مس قد کمنا اِنی سے کتا<del>ہ کے</del> رمازین گورنشٹ بندرنے سخت غلطی کی اوراہ سے گورنٹ روس کے ساتھ در اسلت کی اجادت دی بعدازان اور اولٹاالزام رکھا پرٹ علیمال ہی انزام ہے بری نین موسكتا اس لے كداوس نے سرور بار لك معظر كي نسبت متامان الفا وا كے اورا الروز كے خلاف گورنشٹ روس سے سازش كى عالانكداسينے تنين برطانيہ أخم كا سجادوست

آخركار كورز جزل في جوم الملطى رقع الداسية شيرون كى رائي راك كرد ويت يمصم إراده كرلياكه ايك الكرزي فوج حمج كركم بمائحتي بدبخت شاه ضجاع انفانستان کے نامعلوم اور دورو دراز کوسے انون میں رواند کریں ۔جب یہ قصد مصمم ہولیا توجب قاعده كورز جزل في اس كوواجي واردين كے لئے ايك افلار نامرمز كيا۔ اس ا ظهارنا مدكى سبت مين مجداورند كهزيكا مصرف ويواثركي راس كاحواله ديما بهون جوكت من كر لفظالفها ف اورضرورت اوس أفهارنا مهدن البيے موقع براستعال ہوئے میں كی مثال الكرزي زبان مين نهين ملتي- اور مشرنهري ادروردس في مجي غضب كا اعراض كياب وه بيان كرتم بن كدووت محد كابرنا وادراس كيفيالات اليي مرجي کے ساتھ غلط بیان کے گئے کہ دوسی حیلہ باز بحی جسسے شرما جائے ۔ جوج لوگ تج به كارت بيخ ايك زبان بوكاس مم كى خالفت كى يشرالفنستر في تبريال سلے بسر کردگی شن کابل ہوائے تھے بہ کہاکہ اگر فوج کھا ٹیون کی راہ کا بانسی جا سے ادریم اوس کی سربای رسکین توالبند ہم کا بل فتے کرکے شاہ ضجاع کو تخت رسٹھا <u>سکتے</u> مین ۔ گر ایسے دورو دراد مفلس برفستانی ملک مین جمان کی رعا یا ایسی فتند الگیز ہور فیرمکن ہے كەزە تخت برقابض رەسكے۔

لارڈ دلیم بٹینگ جو لارڈ اکلینڈ کے بیلے گورز جزل ہندرہ بھے تنے انہوں نے اس می کو ایک المیان فعل محمد کر کیا۔

ان مادکوئس داول یہ کتے تھے کو سے دورددراز کوہستانی ملک من جمان برف اصلیت میں جمان برف اصلیت میں جمان برف اصلیت میں فرج بھیمنا جنون سے۔

﴿ وَيُكَ أَنْ وَلِنَكُمْنَ فِي مَا قَلَانَهُ بِيضِينَ كُولُى كَلِمَى كَالْرَبِمِ إِيكَ وَفَرِ وَرِياتُ مَنْكُو عبودكركم المفانستان مِن و إن كل حكومت كا أنظام رُنے كُفُ تو يتجمنا جِا ہِئے كہ مِنْتِهِ كم لئے فوج بيجنے كاسلىل قائم ہوا۔ و بین بنی کرساز شون کے نتیجہ کو بنور دیکتے رہتے اگر کو کی نتیجہ ظاہر نہو تا تو لاعلم رہتے یا اگر کوئی نازک معاملہ بیٹی آتا تو اونہنین جالون سے اوسکا تدارک کر دیتے۔ رنجیت سگر کے ساہتہ بہارے تعلقات مضبوط شے اب رہا بیٹیا در کے متعلق دوست محدا ور رخبیت سگر یہ کا جبگرہ اُڈس کا فیصلہ ہی بہت آسان تھا۔

سیل حبات ہا افغان کا عذاب کس گی دون بر ہے متو فی لار قو برا کو طن نے جب
سرجان ہا ہ کا کوس صلاحا یہ سے سالاحا یہ تک بورڈ آن کنول کے میکلیں
سے سلھ حارہ مین ہا کوس آف کا منز کی کھی کے دوبر دیہ بیان کیا کہ جباگ افغان بنیاطلاء
بورڈ آن ٹوائر کٹر ز بالکل میری وجہ سے مہول جس کے معنی یہ ہوئے کہ برٹش گور نمنظ
اس جنگ کی ذمہ دار کھری اس لئے کہ جورکن سلطنت مہند وستان کے معاملات
کا ذمہ دار تھا۔ وہ اس جنگ کا باعث مہوا۔ گوایسٹ آٹڈین کمبنی کے ڈوائر کھرز سے آپ
بارہ میں کجہدرا سے نمین میگئی۔ اوراس بیان کی توضیح سرباب ہاد س سے سلاما کا عملاء
مین ہاؤس آف سرکا منز مین اپنی تقریمین اس طرح کی و کہ جومراسلاس معاملہ کے متعلق
مین ہاؤس آف سرکا منز مین اپنی تقریمین اس طرح کی و کہ جومراسلاس معاملہ کے متعلق
مین ہاؤس آف سرکا منز مین اپنی تقریمین اس طرح کی و کہ جومراسلاس معاملہ کے متعلق
مین ہاؤس آف سرکا منز مین اپنی تقریمین اس طرح کی و کہ جومراسلاس معاملہ کے متعلق
مین ہاؤس آف میں ہو میکی دونون مراسلے اثنا ہے راہ مین او نہون نے یہ اطلاع دی تھی

ست دوردرازخوفناک مهم پر تمورے سے اگریزی سیارہ میں بیارہ ورشاہ شجاع کے درمیان ہوا
سے برمنا مندی واعانت مهاراجہ بنجاب اپنا تخت حال کرنے کی کوششش کرے۔
سے برمنا مندی واعانت مهاراجہ بنجاب اپنا تخت حال کرنے کی کوششش کرے۔
بعدالاان پر سفارش کیگئی جومنظور بھی ہولی کہشاہ ضجاع کو انگریزی فوج سے مڈ
لینے کی ضرورت ہے اوراس کام کیلئے صرف دو انگریزی رجمش کافی ہو بھے یکئی شری فن سے جواسوقت کمانڈ وان حیف سے اس بارہ میں مخالفت کی اور یہ بیان کیاکہ ایسے دور درازخوفناک مہم پر تمورے سے انگریزی ہا ہی بیجنا ہرگر نمنا سب بنین ہے۔

کے وعدہ کرتا تھا۔ اب وہ رسوخ پاگیا اور اوس کی بہت خاطر و مدارات ہوئی۔ واپ کے وقت اس نے والیان تغدیارت ایک عہدنامہ لکہوایا جبکی سفیرروس نے ایران مین تصدیق کرائی۔ جب کیتان برس کابل مین بے اعتبار کھمراتب وہ ماہ آگست معلی مین وہان سے والیس علائیا۔

كيتان برنس كي ناكاميا بي كاسبب يه تها كدا وسكے كابل روانه ہوتے ہي لارڈا كليند تے اپنی حکمت علی بدلدی - لارڈ آ کلینڈ جب وارد ہندوستان ہوئے ہن تب توایک صلح جواً دمی تھے چنا بخہاُن کی تحریسے ظاہر ہوتا ہے جواً نہون نے ماہ ۔اپر ہا معالیا ع مین لکہی تہی مبر) کا منشا یہ تہاکہا فغانشان کے معاملان مین وہ دخل ندین کے اور گورشٹ نے یقطعی ارادہ کرلیا ہے کہ شجاع الملک شاہ معزول افغالتان حب مک گورنمنظ ہند کی حایت مین رہے اوس کی خاطرے والیان کابل و قندہار کے مقابلہ مین کوئی مخالفاتم كارروالي ندكيها كسي كُرتعجب ہے كہ با وجوداس تحرير كے ماہ جون مين انہون نے شاہ جاء کے ساتھ ایک بخریری معاہدہ کیا اور انگریزی فوج او سکے ہمراہ کرکے اوسے کابل عمیما اس تناقض کے کوئی وجہنین بیان کی گئی۔کمان دریا سے سلے جبان ہماری سرحد تھی اور كا برات جودسط اليت ياكى سرحدروا قع تما - بارة الوميل كا فاصله ط كرنا اوروه مجانسي سرزمین برجو دنیا مین دخوارگذار مان کمی بوکون آسان بات منهتی-اس مین شک نهین که لورننٹ منبد کا یفعل باین نظر کسیفدر واجبی تها که فوج ایران باعانت دوس برات کا محاصرہ کرا تحتى اورايراني وروسي الجي افغانستان مين شغول بكارتيح مكريه وونون معالي محفز خيابي خطرے منصے جمکا نبوٹ آج میموجود ہے کہ افغالت ان کی سرحد برات کے آگے قام ہے اور کابل کی مندر دوست محدهان کایوتا جلوه افروز ہے۔ لیکن نہ تو انگلتان نے اور نہ بندوستان نے کرک کی دہمی دینے بین بس دیشے کیا جس سے ہرات کا محاصرہ رک گیا ہیں جو حکمت علی گورمنٹ ہند کو افغانستان کے متعلق اضیار کرنا جا ہے تھی

فائف قندہار میو نے حیکا تھا اورشاہ کیطرٹ سے مدد کا بیغامرلایا تھا۔ ووسٹ محکی نے لیتا ن ریس سے کوئی بات جھیائی نہیں بلکہ اوس سے صاف صاف کہدیا کہ جبائلر دو سے مجھے مایوسی ہو کی تو مین نے ایران اور ست اندازی کے مقابلہ مین محبے سخت ص*رورت تھی۔ لیکن مین اب بھی یہ تع*لقات نے کے لئے آما وہ ہون اگر مجھے یلقین ہوجائے کد گورنمنٹ مہند میری مدد کر تگی لیتا ن بریس نے اپنی گورنسٹ کوان مخلصانہ تجا دیز سے اس کا مکیا اورخو د بھی اس کی ت ما ئىدكى بلد چۇش مىن آرا وس نے اس بات كى كۇنىش شىروع كى كەداليان تىند ما لوایران کے ساتھ میں اتحاد ٹر ہائے سے بازر کھے اور اون سے یہ وعدہ کیا کہ آلرایران کھے تعرض کا او گوزنٹ منداوس کے مقابلہ کے لئے روید سے آن کی مدد کر کی کیتان بریس کا پیفعا گور منت کو ناگوار ہوا۔ اوراس کی معقول تنبید کی گئی اورا و سے یہ حکم پیوا لہ دالیان قند ہارہے اپنا قول واپس لے۔ کپتان برنس بیجارہ ایک تو یوننی دفتون مين لهينا تها - اوسيرطره يه جواكدايك روسي افسركابل مين دار د ببواجسكابيان يه تهاكه زارروس کاایلچی ہے اوس کا عمّاو نامہ شتبہ خیال کیا گیا ۔ گر کا ونٹ نساروڈ نے اُس لى تصديق كردى - و وست محمَّد نے اس المحي كا خيال ندكيا اوركيتان رس كوبار مقعین دلاتار ہاکدا وسے بجزا گریزون کے کسی کی پروانہیں۔ جِنائچہ کیپتان برس نے اپنی لور ننٹ کو اسکا پورا یقین دلایا گرلار داکلینڈ نے والی کابل کوجوجواب لکہا وہ کچہ ایستے کمانے اورسخت الفاظ مين تصاجس سے كاتب كا يەمنشا ظاہم جوكه مكتوب اليدكي توہين مقصود ہے چنانچہ اوس خط کا نیتجہ یہ ہواکہ کیتان برنس کومعا ملہ کی کیسو ہوئے کی کو کی اسیدبا تی درہی - "اہراک آخری عجت ووست مح کے بختر کی کدا سے خلاف شان کورز جزل کوالتی کر کے لکہا کہا فغانون کی فسکایت رفع سیجئے اوراونہین کیمہ ترغیب واختیا ولا کے گران ملاکم الفاظ کا کجمہ از ہنوا۔ روسی سفیرجور و سٹ مخارے ساتھ ہرسی

جنوبی اننانستان بین دوست محد کی غیبت مین ریخیت سگه کی فوج دریائے انک کے پار آٹری اور بنیا در رِتبضد کر لیا اور افغانون کو بھال کر درہ خیبر کی طرف برگادیا۔ دوست محرات بعد کو ہر حنید کوسٹ شس کی کہ سکہوں کو بنیا درسے کا ل دے گرند نخال سکا اور جب اوست بیدگان ہواکد اس معا ملہ مین ریخیت سنگه کے ساتھ انگریز دن کی بھی سازش ہے تب اوس نے مقتضا کے مصلحت یہ مناسب مجاکد ایران سے اتحاد کرلے ۔اب رہا ختا ہ شجاع وہ بھر رینگ کرانی پناہ گاہ (لدہیانہ) مین آرہا۔

ماہ مارچ سلام والم مین لا رقو کلین بجا ہے لا رقو واسم بٹینک گورز منرل مندم فررمو ا بنون نے دوست محرکے تہدیت نا مرکے جواب مین ید نکھا کہ رشن کورنت کی یہ عا دیت نہیں کہ ووسری خو دفتار ریاستون کے معاملہ میں دخل د سے ''مگرلار ڈ آگلینڈیے خودہت جلداس اصول کو تورو ما و ہ اسک تان سے بہت ہی بھرے ہوئے آئے تھ كيونكها بإن اورروس كى سازشين جن كى خبر ہارے سفير نے گورننٹ أسكت ان كورا بر بہنچائی تئی آن سے بخوبی یہ واقف تھے گرا نہون نے کوئی قطعی فیصلہ ندکیا کہا طریقیافتہا رنا چاہئے۔ بقول ٹو بوانڈ انہون نے ایک ایسے خطرہ سے خالف ہوکر حوص خیالی تہااہ بس کا در پښت اُن کے دورہ بوگون کوزیادہ تما تجارتی سٹن کے بردہ میں ایک شف تمى كيتان برين كوافنانستان رواندكياج في الحقيقت إيك مدبرانه جال تقي مًر غلطي به بولي لەكىتان برىن كوكوئى قىلغى اخىتارىدىك<sup>ى</sup> ماەسىم <del>برىن شا</del>ھاء مىن كىتان برىن كاب بىر<u>ە يخ</u> یہ وہ زمانہ ہے کہ جیکے دو مینے قبل ارانی فوج نے ہرات کا محاصرہ شروع کیا تہا۔ کینان برس ووت محرك كراك عامي ته وه المعظم من أبي مهان ره يك ت انهوات ں امرکی تائید کی ہی وہ یہ تہاکہ برٹیش گورننٹ کا فائدہ اسمین ہے کہ خداہ شجاع کی حایت کرفے لے دوست مخارخان کے ساتھ اتحا دبڑیائے اونکومدودے ناکدا وکی لطنت اورکی میتان برنس نے یہ خیال کیاکا ہے وقت کابل کے اسلے کہ شاہ ایران کا الج بع

ہرات توفتے نہوسکا۔ گرہات کوسمار کرکے سائری کی سفر دوس محمد شاہ کے ہمراہ دہان سے
دابس گیا۔ وہی شہر آج افغانون کے قبضہ مین ہے جمان او بھے سلاح فان بنے مین مناہ شبحا ع الملک اوس نام آورا حرشاہ کا پر تا ست دائے سے افغانے کا افغانتان
میں حکم ان رہا۔ جب اوسکا سارہ اقبال زوال مین آیا تو کئی برس تک افغانتان میں بیل
رہی۔ آفر کا رولتا دائے مین و وست محمد ضائ کابل کے تخت و آج کا مالک ہوا اور یہ
زبر دست شخص تین برس مک جبکہ ملک برا نگر ز فا بھن سے برابر حکم انی کرتا رہا ہیں برس
کے بعد زمان کے نفید و واز جیل کری نوجوان سیا ہی اسپنے کل و شمنون بر فالب آیا اور
سام مون دور ری جنگ بنجاب میں البتہ فلاف و فا داری یڈھل سزد ہواکہ اوس کے
اوس سے صرف دور ری جنگ بنجاب میں البتہ فلاف و فا داری یڈھل سزد ہواکہ اوس کے
سکہوں کو مدددی ۔

جہارہ شاہ شہاع گرمیانہ مین قیم رہا اور مین سے کابل کے تخت کے لئے بابرسازشن کرتا تھا۔اوس کی تدبیرین ایک عرصہ تک بیکار دہن بہان کک کرسٹائ و مین مہارا جہ نجیت میں مہارا جہ نجیت میں مہارا جہ نجیت میں ہمارے کے اور اوسکے در میان کچر عہد دیبان ہموا۔ شاہ فتجاع نے گورنسٹ ہند سے فوجی اور مالی مدد کی استرعا کی۔گورنسٹ ہند نے بہر جہ اب ویا کہ فوجی مدد دینا اصول نموٹر طبی کے خلاف مہوگا جو گورنسٹ ہند نے فلاف وانشمندی اوسے مالی کئے دیدی وہ بھی اسطے برکہ جار میں کہا وظیفہ اوسے بنظی دیدیا۔اگر چرسولہ نہرار دو بیا کی تحت و میں معلی ہوئی گونی کہ ویا عام فروری تا تا داد و بیا کی تحت و تا بہر میں معلی ہوئی گونی اور تعدی کا میں میں میں میں دہ کا میا بریا۔ بعد از ان اوسے نے تن باد بہر ایک کی اور قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔قریب میں کہ قال میں بین دہ کا میا بردا ان اوسے تو تن باد کی کورست می تبحی ایک کی اور قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ قریب میں کہ تن ہار مین فوجی کے ساتھ ملکو شاہ نجا میں کوالی کی کابل سے آیا اور قلد ہار کہ چالیا بہروس سے قدیم ہوکہ باکا اورا بنا تو بخانہ اور سے گوروست می تو بھور کیا گا اور بات قام ملکو شاہ نہا عام کوالی کی کامی میں دی کہ وہ وہ کے دو ہوں کا میا بریا ہور اور کا اور کاب کی کوروست میں ہوکہ بریا گا اورا بنا تو بخانہ اور سے اور کاب کی میں کوروست میں ہوگہ بھاگا اورا بنا تو بخانہ اور سے آیا اور کیا گا اور کیا تا ہا میا کا میا کہ کوروست میں ہوگہ بھاگا اورا بنا تو بخانہ اور سے اور کیا کہ کوروست میں کہ وہ ہوگہ کوروست میں کہ دو ہوں کے دو میں ہوگہ بھاگا اورا بنا تو بخانہ اور سے اور کیا کہ کوروست کی کوروست کی کہ دو ہوں کی کہ دو کوروست کی کوروست کی کوروست کی کہ دو کوروست کی کی دو کوروست کی کوروست کوروست کی کور

اس امرک احد ما نگرین که وه بیج بجاؤگرد ۔۔

ایلس اوراد سکے جانشین میکنگ نے ہر حزیہ شاہ ایلان کو ہرات پر حلکر نے سے باز

رکھنے کی کوسٹ ش کی گرایک نہ چلی تب برطانیہ اعظم کی طرف سے سینسٹ برطرس برگ میں اس بارہ میں تحریک کی گئی نگر وہان سے بھی مذبذب جواب الما حالت جسی کجیہ شگین بودی محتی اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ابریل کشتا دائیا ہمین المیلس نے لکہ انتخاکہ مین المیلس نے لکہ انتخاکہ مین حلا کہ انتخاکہ میں الرق میں حلا کہ انتخاکہ میں المیلس نے کہ ابتدا میں لارق میں حلا کہ انتخاکہ میں المیل انتخاکہ میں المیل کے ابتدا میں لارق بازر سے اس کے کہ وہ محتیات کو رز حبرل مہدوستان نے سیکنگ کو لکھا کہ فناہ کو ترخیب و سے کہ اس حلی بازر سے اس کے کہ وہ محتیات گورز حبرل مہدوستان کے سیکنگ کو لکھا کہ فناہ کو تنظیم برطانیہ کے معروف ان برخالیت نارضا سندی اور ناخوشی کی نظر سے دیکھیں گے گرفتاہ نے سفیم برطانیہ کے معروف ان برطانی احتیال کی اور سرات کی طرف روانہ ہوا۔

بربطانی احتیاز کی اور سرات کی طرف روانہ ہوا۔

نا دان جنگ دسینے کیوجہ سے عائد ہوئی تھیں تب انگلتان نے موقع باکر تین لاکھ باؤنڈد کا اوس عدنا مرسے سبکد وشی طال کرلی جسکا لازی نتیجہ یہ تھاکہ ابران مین انگرزی رسوخ کو زوال آئے اور یہ بھی ایک ہونے والی بات تئی کہ ایران بوجہ اپنی کمز وری کے روس کے دائر ہ اختیار مین حیاجا ہے۔

بیرضعیف شاہ ایران فتح علی شاہ نے سلامی اور اوسکی جگی اور اوسکی جگی اور سکا ہوتا خاہ زادہ محی میر زائے بت سے اوصاف بائے جائے تے ۔ اوسکی عین خواہش یقی کہ

ہاب عباس میرزائے بت سے اوصاف بائے جائے تھے ۔ اوسکی عین خواہش یقی کہ

ہرات نی کرنا چاہئے جوانغال تان کی مغربی سرحد برایک خو و فقار ریاست ہے اس خواہش

کوروسی مغیرون نے اور بھی اوک ایا عرف ہرات افغالتان کا ایک ایسا تاکر ا باتی ریگیا تہ آبیر

افغالت تان کے توبی شاہی خاندان کا ایک رکن تکم ان تھا ۔ یو کو ان شاہ کا بل سے او تاریکا تو خود محمووش او تھا محمووشا ہ جب اسپنے بھائی شاہ تی و بان شاہ ایران ما او جہرات کا موجب اسپنے بھائی شاہ تی و بان شاہ ایران ما او جہرات کا موجب کو حوید از تھا۔ اس بات کو مطر ایلیس نے بھی جو ایران مین انگریز و تخاسفیر تھا مان لیا ہے جنائیہ میں دیان سے اور خیا کی کموست کا میچے دعویٰ ہے اور حب کہ محموست کا میچے دعویٰ ہے اور حب کہ کامران نے ایران کے صور بیمیتان کا کی مصد د بالیا ہے تواس صورت میں شاہ کو لڑے کا کامران کے مور بیمیتان کا کی مصد د بالیا ہے تواس صورت میں شاہ کو لڑے کا اور بیمیتان کا کی مصد د بالیا ہے تواس صورت میں شاہ کو لڑے کا کامران ہے کہ کا مران ہے تواس صورت میں شاہ کو لڑے کا اور احت کا لیے ہو کہا ہے۔

اس حلہ سے انگلستان اورافنانستان کے لئے یہ قباحت تھی کہ رسی ہی آران کے ساتھ آگا تھا۔ چنانچ مسطیر اولیس نے اپنی گورنسٹ کواس بات سے آگاہ کیا کہ ایران وروس میں ہے تعلقات مین کداگر ایران افغانستان بر قابض مہو گیا تو یہ مجنا جا ہئے کہ روس کا قدم مجی وہا جا اور دشواری بہتی کر سکا اورانے کے معا بدہ مین پر نسرط برستور بحال رکھی گئی تھی کہ اگر افغانستان اورایران میں جنگ واقع مو تو انگلش تورنسٹ کچہ دخل نہ دے تا د تعدیکہ دو نون اس سے فک نمین کہ کامران خود عیاشی اور بزدلی مین اسپنے باپ سے بڑہا ہوا تھا گراوسکادزیر

یا بڑے مفان ایک بیدار مختر شخص تھا جس کی جراءت اور طاقت ملک کو سنجھا لے ہوئے تھی۔

سال ہم ہوتا ہے کہ شاہ ایران نے سرات کا محاصرہ کیا ہے اوراً خرمی جوخبراً کی ہے وہ

یہ ہے کہ ہرات پر دہا واکرنے کی کوسٹ مش مین نقصان ظیم اٹھا نا پڑا ۔ گیارہ کزئل ۔ ہم افسر

اور نھا بالم ہون سفق ہو کر کا مران کے شریک ہو جائین تو مکن ہے کہ سلطنت ورانی

کا نشان باتی رہ اور اُسٹے اتفاق واستقلال کا یہ ٹمرہ ہاتھ آ کے اگرایسا ہواتو ہماری

سلطنت ہندی صالت مین بھی بکاراً مرتفیر پیدا ہو گا جس کا افر غالباً یورب کے پالشکس

بر بھی بیرے گا۔

بر بھی بیرے گا۔

فلاصد جنگ افغان صنفه شرار جبالافارس صفح ا- ۱۳

جواب باب کو المحالی مین افغانتان برنورج کشی کے باعث موے وہ دراصا ورات برطانیہ اعظم اور دولت ایران کی بیجید گیون کیوجہ سے تنے اس لئے اس جنگ کا ذکر کرنے سے پہلے ان بیجید گیون کا مختصراً بیان کر دینا صرور ہے۔ سالط ایک مین انتخاب مین انتخاب ان اورایوان کے در میان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کوئی نوران

سلطنت ایران پرقبضہ کرے گی تو انگلستان خواہ ہندوستان فوج سے شاہ کی دو
کرے گا۔ یا مصارف جنگ مین سالانہ کچہ امدادی رقم سے فیبل جو گا۔ یہ بہت ہی خوفناک معاہد تھا اگر چہ اس شرط کے ساتھ سی کداگر ایران خود اس حاد کا باعث ہوتو اس صوت میں انگلستان مدد شد یکا سے شاہد کا جا سے شاہد کا جا عب سے برزاا ورروسی جزام می مین انگلستان مدد شد یکا سے شاہد کا میں جو جنگ وجد ل رہی انگلستان بالکل الگ رہا نداو سے فوج سے مدد یا اس میں جو جنگ وجد ایران مالی د قنون مین مبتلا ہوا جو صب سلحنام مرکمانی ایسے کی اور ندرو ہیں سے گرجب ایران مالی د قنون مین مبتلا ہوا جو صب سلحنام مرکمانی اوسے کی اور ندرو ہیں سے گرجب ایران مالی د قنون مین مبتلا ہوا جو صب سلحنام مرکمانی اوسے کی اور ندرو ہیں سے گرجب ایران مالی د قنون مین مبتلا ہوا جو صب صلحنام مرکمانی اوسے کی اور ندرو ہیں سے گرجب ایران مالی د قنون مین مبتلا ہوا جو صب صلحنام مرکمانی اوسے کی اور ندرو ہیں سے گرجب ایران مالی د قنون مین مبتلا ہوا جو صب صلحنام مرکمانی اوسے کی اور ندرو ہیں سے گرجب ایران مالی د قنون مین مبتلا ہوا جو صب صلحنام مرکمانی اور سے دوروں میں میں مبتلا ہوا جو صب صلحنام مرکمانی ہوتوں میں مبتلا ہوا جو حسب صلحنام مرکمانی و سیال

اوس نے کشمیر ملتان لیاہ مندہ اور د ماکون کے قریب کے ملک پر تعف کرایا اور ان قبيلون يرکو جوکشمير کے جنوب مين رہتے تھے صلقہ بگوش بنايا بعدازان آس نے پشا وراور آگا حصداوس ملک کا جو دریا ئے سندہ تک چلاکیا ہے۔ فتح کرنیکا ارا وہ کیا۔ چونکہ میرکا ہل بن اوراً س کے بہائی میں جو بیٹا ورکا حاکم تھا ارا ان چھٹری ہو ای تھی اورا وسکے ساتھ ہی او ہ شاہ شیاع کی طرف سے قند ہار پرحلہ ہوگیا۔ ان سب یا توسے اوسے اپنی فقوعا شاکا ایسا موقع ہاتھ آیا۔ اُد بہاماے سندہ نے بھی شکارپورجیین لیا۔ بلنج بہی خور مختار ہو گیااور رمئيس بدوستان كاتعلق بهي رائ نامر بگيا ووست محيرضا ب مرداركا بل يك نايخ منصف اورعالی دماغ صاکم محفا وہ اور آس کا علاتی بہائی صاکم قند ہار دونون کا مران کے مخالف تصحبوا بينغ باب كے انتقال كے بعد برات كا حاكم لموكيا تها اور خاندان سروزل کے دعوی کو باطل سمجتھے تھے -اس مین شاک نہین کران انفلا باتِ اورارہ ایمون کی وجم شهريثيا دركوبهت نقصان ببرفجاً كمربا تى ملاحبتين شاضجاع كوندتها كاعارضى قبضه للكيال مكتين كي وال آيا عُلّا اوس تح . مختلف حصتون مین اور دوسری مهون مین بھی شغول رہا۔ گراب لدہیا نہ میں جلاوطن ہے اسع صدين اوسيمجيب وغريب واقعات گذر عصمكواوس في قلميندكيا سے-ايك وقت مین بغیت سنگهدنے دغابازی سے اوسے گرفتار کرلیا اور بہت بری طرح بیش آیا۔ اُس کی غرض پرہٹی کہ کسی طرح کوہ نور سرا ہا تھرآئے۔

یہ دافعات اوراً س کی رہائی جو اس کی ملکہ کی جراءت اور موسنسیاری کی بدولت سبب مہوئی ۔افغات تان کے دمانہ حال کی ایک نهایت و لحبب حکایت ہے جو سراے برنس اور مطرکنولی نے لکمی ہے جس کا یہ فلاصہ کیا گیا ہے۔

ان تمام آفتون کا نتیجہ یہ موتا کہ فراسان کا وہ حصہ جوا فغانون کے قبضہ میں تھا ایرانیون کے قبضہ میں تھا ایرانیو کے قبضہ میں جلاجا تا۔ اگرچہ ایرامیون نے ہرات لیسے کی متوائز کومشٹ کی اورگوشاہ ایران کے پاس با قاعدہ فوج بھی تھی حسبہ رپورو بین افسیر مقررتے مگر کچیہ نہ ہوسکا۔اسین انگریزی افسراورلیڈیان اسپر پوئین غرصندایسی تباہی آئی گجبکی مثال بہاری تاریخ مین بخشی بنا کا بین میں بنت کا ملک بھی اور وسطالیت یا بین انگریزی حکومت قائم کرنے کا سا راحلا برق گیا ادرسی سال ہوسی بہار مین شاہ شجاع الملک کیمپ کی طرف جائیون کو برق زئی کے ایک بجرگہ کے ہاتھ سے ماراگیا اوراس طرح اوسکی پڑا شوب زندگی کا خاہمہ ہوا ۔ اس ناجا پر حملہ تباہی سے بھی جس طرح اوسکی پڑا شوب زندگی کا خاہمہ ہوا ۔ اس ناجا پر حملہ تباہی سے بھی جس طرح اوسکی پڑا شوب زندگی کا خاہمہ ہوا ۔ اس ناجا پر حملہ اسپین شک نمین کہ جمعے اسپنے کئے کی سزا پائی ۔ خدا تکرے کہ ہم اپنے موجودہ فتو ما تھے ۔ اسپین شک نمین او سکے رحم و کرم کو بھول جائین جیسا کہ و سے کہ دو ہمی شدیا در کھین کر محف فتو حاسے ہمارے کہ اور کھین کر محف فتو حاسے ہمارے کا دو ہمی خدا اس بات کی توفیق د سے کہ دو ہمی خد یا در کھین کر محف فتو حاسے ہمارے کا دورہ نمین بڑ ہتا ہے بلکہ راست با زی سے اور گذاہ و طمع مثل ادر معصول کے ہم ہوتوں کے ہمارے کا دورہ نمین بر ہتا ہے بلکہ راست با زی سے اور گذاہ و طمع مثل ادر معصول کے ہمارے کو می کا درجہ نمین بڑ ہتا ہے بلکہ راست با زی سے اور گذاہ و طمع مثل ادر معصول کے ہمارے کو می کو درجہ نمین بڑ ہتا ہے بلکہ راست با زی سے اور گذاہ و طمع مثل ادر معصول کے ہمارے کو می کو درجہ نمین بڑ ہتا ہے بلکہ راست با زی سے اور گذاہ و طمع مثل ادر معصول کے ہورہ کی کو درکہ نمین بر بہتا ہے بلکہ راست با زی سے اور گذاہ و طمع مثل ادر معصول کے دورہ کی کو درکہ نمین بر بہتا ہے بلکہ راست با زی سے اور گذاہ و طمع مثل ادر معصول کے دورہ کو دورہ کی کو دورہ کو درکہ نمین بر بہتا ہے بلکہ دورہ ہمی کے دورہ کی دورہ کھی کو دورہ کی کو دورہ کی کو دورہ کی کو دورہ کیا کہ دورہ کو دورہ کی دورہ کو دورہ کو دورہ کو دورہ کی کو دورہ کی کو دورہ کو دورہ کو دورہ کی دورہ کو دورہ کو دورہ کی دورہ کو دورہ کی دورہ کو دورہ

قلاصكاب مالات الطنت كابل صنفه ما نطوارط الموارط الفنطي ماه - اكتور مسملية

کا بل قندہا دینیا ورمعہا صلاع بہائیون کے زیر حکومت متے جوبہت جلداً بسید آیا مادہ بھنگ مہو گئے۔ عزّرانی اپنی اپنی جاگیرون کے لحاظ سے قندہا ریا ہرات کے حکمرانون کے محض براک نام مطبع شے۔ دوسرے فرقہ خود مخدار رہے۔ خاندان دَرّانی کے زمانۂ زوال میں رنجیت سنگہہ پور دبین انسرون کی مدد سے اپنی فوج کو بہت اُراستہ کر رہا تھا۔

بالفرض آگروُم افغان مین اتحاد بھی باتی ہوتا جب بھی وہ اس حالت مین افغانون کے مالک ہند کے لئے ایک خوفناک دشمن تھا۔ چہ جائے کہ گورننٹ مضطرب ہوا ور مسر کا کوئی ٹیکا نا زریا ہو وہ افغانون کے لئے گویا نہنگ تھا جس سے مفرو شوارتھی۔

نے اس مام اہری کی وجہ سے موقع پاکرافنان تان پردست درازی شروع کی۔ ایک وصد تک بھی مالت رہی تا اینکہ گورنے مہند کو معلوم ہواکہ وسط الیشیا میں روسی حکوت فروغ پرہے۔ نوبت با بنجا رہے کہ روسیوں نے سلط کیا جا میں ہرات کا تھا ہم ہو کیا۔ سب اس بات کی کوٹ ش کیگئے کہ و وست محرف ان کوروس اورایران کی شکرت سب ملئے دوران کی شکرت انگریزون کاساتھ دینے میں اپنی رضا مندی ناہم کی مگراس شرط سے کہ انگریز اوسکو بخبیت سنگہ کی دست درازیوں سے بچائیں جنے پنا کی مگراس شرط سے کہ انگریز اوسکو بخبیت سنگہ کی دست درازیوں سے بچائیں جنے پنا کی مراف کہ کہ انگریز اوسکو بخبیت سنگہ کی دست درازیوں سے بچائیں جنے پنا کی مراف کہ کہ انگریز اوسکو بخبی کہ رہنے تاکہ سے دبکا و ناچا ہے اور برا وقت کہ کر نمین آتا ۔ بیمان یہ را سے کھٹری کہ رہنے تاکہ سے دبکا والی جا ہے اور بس کے دوست محرف ان کو بھی برا ان کے ساتھ نہ ساتھ نے وینا چاہئے میں یوالے سے بیغوض تھی کہ کل وسطا اینے یا تیا اختیار قائم ہوجا ہے۔

جوا تھا کیس سال سے ہرزہ گرد ہے۔ اس جال سے بیغوض تھی کہ کل وسطا اینے یا تیا اختیار قائم ہوجا ہے۔

چنانچ مطمط علی و اور و میں مرجان کین کی فوج درانی ملک میں درانہ جائی کی کسی سے کچہ تعرض نکیا بہان کک کوغونی میں دوست محد خان سے اسپنے تیئن ۔ مرد دبلو کسی سے جوال کردیا ۔ ضاہ خبجاع کا بل واپس موسے۔ بقول شاعرع

الوطا بهوا دانت <u>کیم دین مین آیا</u>

سرطون امن دسلط کے آثار نظر اُسے لگے شاہ ایران کی فوج ماک سے انتما دگیئی۔
درانی احکامات جاری ہوے۔ سرجان کین نے امارے کا درجہ یا یا۔ ہرطرف سے ایڈوں
ادر مبارکباد کی بوجھاری نگرافسوں کسکوری خرتے تھی کہ کس سربک پراستا دہ ہیں۔ سلاک یوسین ماہ نورہ کے نشروع مین یہ مربک اوٹری۔ بڑنش سفیر قتل مہوا کی فون جسین کئی بند درسان طرب اور ملک معظر کا نمبر ہم رحبن شرکی تہا سب خاک سیاہ ہوئی۔ تو بین جنگئین۔





M.S. KHAN.

ست پیرامیردوست محدفان غازی

بیانات قلمبند کرتا ہون البتہ مین صرف اُس قدر بیان کرونگا جو آئندہ طرز عل کے لئے ضرور گا محلا صعبہ کیا سب

مصنفه لارد كرزن واليسر مندوسوم بدرشاان نظر الشاصفي استها

سابہاسال سے روسیون کی خوا مٹی ہے کہ بندوستان پرطارین سلفظاع میں ملکہ ترائن افریکا بل کی طرف سے بندوستان پرفوج گئی کی تجویزی ہی بعدازان سندارہ میں میں سندیاء میں اور زار روس نے بھر دوبارہ حلاکا رادہ کیا اور اس مرتبہ شاہ ایران کو بھی شرکیے کولیا مگر جندون بعدان دونون میں سنکر بخی بڑوگئی جبکی دھر سے ماہ ایران کو بھی شرکیے کولیا مگر جندون بعدان دونون میں سنکر بخی بڑوگئی جبکی دھر سے وہ قصد ملتوی رہا ۔ عشاہ ایران کو بھی شرکیے میں روس اور ایران سنے ملکر مبندوستان برحملہ کرنے کی مسلم خوض سے ہرات بردیا داکیا مگر قلعہ ہرات فتح نہ کرسکے سے مقالے میں روس نے بہر ہندوستان برحملہ کرنے کی کوشش کی مگر لیور دعیں بیچیا کیون کی وجہ سے وہ ا ہے الادہ کو لیوا نہ کرسکا ۔ روسیون نے دوست محدفان کو بھی ا بنی طرف طاحت کی کوشش کی مگر میں اور ایران کے خلاف امیر شیم علی کے ساتھ ایک عام مازش کی کرے دیے۔

فلاصك بفرنام بنده وافغانتان فنفد طراس علم المحصفية

فتح فان کا ہمائی دوست محرکابل کا بادشاہ ہوااد اور سے منصف مزاج وروشن و باغ حکار ا ہونے کی شہرت پائی۔ کامران مرات دبا جیٹھا۔ تندہا رفخلف لوگون کے قبضہ مین ہا۔ بعدازان سرداردن کے عمت مین آگیا۔ امرائے شدہ خود مختار ہو گئے اور رنجیت شکھہ

سے حکم ان کرے یا ہے الفعافی سے مگرج ہیں ملک سی کمزور کا ان کے ہاتھ میں گیا اور اندروني بذكنطهيان تصيلين يارعا ياكوا بيخ باوضاه كالخراورمجت باقى ندربهي نب غير سلطنتون ویہ موقع ملتا ہے کہایک کے مقابلہ مین دوسرادعو پدار کھ طاکرین یا اس ہبانہ سے دخل دين ككل رعايا كومساوى حقوق ملناجا سبئي اوراد سنك سائقدالضاف موناجا بئي جنائيه اگرغورکیا جائے تومعلوم ہوگا کہ جب افغان ان کمزور باد شام و ملکے زیر فرمان موااوراندرونی خانگی جگاے پیلے آسوقت سے ابنک افغانشان کی باریخ ایسی مثالون سے بحری ہوئی ہے کہ اگلتان اور روس دونون نے ملکے معاملات مین دخل دیا ہے اور اسطح کے دعویدارات ملک مین رکھے بن کرجب موقع کے آئین آ کے طرابین زماندگذشتەمىن انگلەتەن مقابلەروس افغانستان سے تریخے تھا اس سبہے انگلستان برنبت روس کے زیادہ دخل دیا۔ اب فیسمتی سے انفانتان ایک تیم کی جگہ دو تھے دن مین دبا ہوا ہے۔ تابخ سے ظاہر ہو تا ہے کہ انگلتان نے افغانتان مین زیادہ رفل ویا اوربہت غلطیان کین اس گئے زیادہ نقصان آتھایا۔ روس نے کرونل ویا اس کئے نقصان بهي كمراوثها يا -خيرگذشته اصلوٰه اب آنيده اميد ہے كذا كلتان اشنے نقصا<sup>ن</sup> آتھائے کے بعد فائدہ ارتھائیگا میں کہ سکتا ہوں کہ اگر انگلتان سے افغانتان کی ووستی کی قدر کی اور لاکھون یا کونڈ صرف کے اور ہزار ہا بیش قیمت جانین تلف کر کے یر مبق ماصل کرلیا ہے کہ افغانشان سے اولئے مین سار رفقعان سے اورا فغانسا ، ساتھ دوست رسینے مین فائدہ توالبتہ انتخاب کے گذشتہ نقصانات کی بخول تلافی میوجائے گی۔

جب میرے داداامیر ووست محمد خاص تخت کابل پربیٹے اگر مین اداو ت کے تاریخی طالات بالتفصیل بیان کرون تو مجہبر بیاازام رکھاجا ہے گا کدا ہے فاندان کی طرفدادی کرتا ہون اس نیال سے مین کچہ نمین لکہنا جا ہا بلکہ انگریزی مورفین کے

تھی کہ جسکا شریک ہوا اُس کا یا یہ زبر دست ہوگیا ۔ اوسکی دلیری ۔ کشادہ ۔ ولی فرانیفنسی کی شہرت نے اوسکے چیسوٹے بھال دوست محدخان کرتخت دلانے میں بہت مدودی فتح خان کے والدوزیر یا بیندہ خان نےجوسردار سفراز خان کے نام سے ملقب تے اکیس فرزندچہوڑے جو بچے سب لاپق تنے او بکے نام حب ذیل میں -(۱) وزیرخان (۲) سردار محد المنظم خان (۴) سردار تیمور قلی خان (۴) سردارید احا (۵) سردارست بردل فان - (۹) سردارکو پان دل فان (۵) سرداررجم دل فان (۸) سردار مهردل خان ( ۹ ) سردار عطامی زخان (۱۰) سردار سلطان محدخان (۱۱) سردار سرفتا خان (۱۲) سردارسعید محدفان (۱۳) امیردوست محدفان (۱۸) سردارامیم محدفان (۱۵) سردار محدز مان خان (۱۲) سردار ضمیرخان (۱۷) سردار حیدرخان (۱۸) سردار طره بازخا (١٩) سردار حمين ان ٢٠) سردار خيرار د فان- جب ايسا بها دربادشاه گراس ظلور سترس ماراگیاتوا وسکے بنیل بھائیون اور کل درّا نیون سے شاہ محرد اوراً س کے فرزند شاہزاد کامران پرفوج کشی کی جسکی ترغیب شاہ محمود نے اپنے ایسے جری درت کونش کیا تھا نتیجہ یہ ہواکنتے خان کے ایک جیموٹے بھالُ دوست محرضا ن نے محرد کی نوج كوفئكسة دى اور ٢٢مله عين اميرا فغانستان ہوگيا۔ اس شكست سے سلطنت فائدا مدوزی سے خاندان برق زئی مین نتقل ہوگی- اورجے آج تک اسی خاندان مین جلی آتی ہے البتہاس سلسلہ مین چنددن کے لئے خلل طرکیا تھا جب شاہ شہاع الکرزو ك حايث سے كابل بين آيا تھا-

شاہ خمود ملک کھوکر ہرات میں مرکبی اور اوس احسان فراموشی کی یہ سنا بالی -آسکا
نالایق بیٹیا کامران بھی ہرات میں اسپنے ایک ملازم وزیر یا رمح رنمان کے ہاتھ سے ماراگیا۔
یہ ایک بدیسی بات ہے کہ جب ملک پرکوئی توشی مص حکم ان ہوتا ہے اور کل سروارا ور
رعایا کے ملک کو مطبع رکھتا ہے کوئی غیر سلطنت مدا خلت نہیں کرسکتی خواہ وہ انصا

سے انخارکیا۔ وزیر فتح فان نے ساف کلے میں اوسے بھر شکست دی اورا سینے قدیم وہ سے محمود کے لئے بھرخوت لے لیا۔ شیا ہ شہاع نے رغیت نگر اور بنجا ب کے باس بناہ لی اور وہان سے تحف مال کرنے کے لئے گئی دفتہ کو ششین کین گر بے سود مہر کمیں اس لئے کہ دوز رفتع فان اور افغان تان کی رعایا محمود کی کمک پر تھی۔ آخر میں ریخیت سنگ در نے شاہ شبجاع کے ساتھ بہت ظالمانہ برتا وکیا اور اوسے قیہ کرلیا۔ اوس سے بجرکوہ فورالما سے لیا رجواب ملک معظم کے باس ہے)۔ مورضین سے اس بارہ الماس کے متعلق عجیب غیر بب واقعات نقل کئے ہیں جس بادشاہ کے باس سے یہ جواد موادہ ریخ وغم میں مبتلا رہا اور کہیں خوش نہوا اور حس بادشاہ کے باس سے یہ جواد طریب باغ باغ رہا۔ س سے کمین خوش نہوا اور حس بادشاہ کے باتھ لگا وہ فرط طریب باغ باغ رہا۔ س سے کمین خوش نہوا اور حس بادشاہ کے باتھ لگا وہ فرط طریب باغ باغ رہا۔ س سے کمین خوش نہوا اور حس بادشاہ کے باتھ دلگا وہ فرط طریب باغ باغ رہا۔ س سے کا ایک گروہ فتح کی ٹوشیان منا تا سے تو دور مراکروہ شاست کے فلا ہر بہوتا ہے۔ بڑی دشواری کے بعد شاہ و خواع مع فدرات حرم تی فاند سے کل گیا اور اسے بائی میں بینو کھا انگریزی وظیفہ خوار بنگیا۔

شاہ خباع کی خاست کے بعد فتے فان شاہ محود کی طرف سے مکرانی را ابا اس اس ماجی فیروز سے ہرات ایرا ہے بادخاہ کے ملک میں شامل کیاا ورجب ایرانیون سے ہرات برحلہ کیا تواونہیں شاست فاحش دی۔ ایرانی یہ جا ہے تھے کہ خراج دیا جا سے اور کم پرشاہ ایران کی ضرب ہو۔ ان دفاد اربون اور خیر خواہیوں کا صلہ وزیر فتح فان کو یہ ملاکہ اوس کم بخت طوطا چشم محمو و نے اپنے کیا و جیسے کا مران اور دوسرے لوگون کے مخورہ سے جو فتح فان کے رسوخ برحد کرتے ہے۔ فتح نمان کی تاکمین کلوائین اور جب فتح فان کی تاکمین کلوائین اور جب فتح فان کے رسوخ برحد کرتے ہے۔ فتح نمان کی تاکمین کلوائین اور جب فتح فان کی جو تیون کا طفیل تو محمود کود وبارہ طفت اور کیا تو محمود کود وبارہ طفت اور کیا نماز کرد وبارہ طفت اور کیا نماز کرد وبارہ طفت اور کیا نماز کرد وبارہ طفت کی دانا کی بیا دری کی بیا

لہ ماک ہاتھ سے جا تارہتاہے اور دولت کا فور ہوجا تی ہے۔ اوس مین اتنا ما دہ نہ تھا ا ان قبیلون کومطیع رکمہ سکے جواوس کے باب سے فتح کئے تھے مینانی ملطنت کو ز دال شروع ہوا۔ اوسنے اور بڑی غلطی یہ کی کہ اپنے بیٹیون کو افغانتان کے نحکف صوبو لورزم قرکیا جبکانتیجہ یہ مواکیب <del>تا کی</del> میں مقام کابل میں سنے دفات بائی تواد کے مل بشون میں ملطنت کے لئے جگوا ٹرا یم فرکا رشا ہ ارمان تخت پر بشہا مگرسات برس عکومت کرائے کے بعد اوس کے سو تیلے بھائی شا ہ محمور نے نخت سے او تارکز اُسے انهاكرديا - شاه محمو و وزير قتح خان برادردوست محرخان كي مددست باوشاه بهوا-يه حيرت انگيزشخص انغانتان كي تاريخ مين ياد كارسې- اڻھاره سال تك با د شاه گر ر با -تاریخ انگلتنان مین ارزا کی ف وار دک جومشهور با دشا مگرگز داہے میری اے مین وزیر فتح خان زیاده تراسِ نام کامتحق ہے کل اہل افغانستان اورپور مین مورخین نہوتے انغانستان کے متعلق کچہ لکہا ہے اُس کی فابلیت ۔ جرات یسنا وت سیاست کے قائل من ماه سمبرانشديو مين شاه معزول زمان كح حقيقي بهائي شاه شبجاع نے اپني بادشا ہت كاعلان كركے بشاور سے كابل برج ائى كى- گروز يرفتح فان سے شكت كھا كنيبر بحاك كيا يكنا ما من ده تخت ليفي من كامياب بوااور محمود كو تخت سداو تاركر قيد كليا بعدا زان شمير نتح كيا - گريه لكهنا بهي ضرور سبح كوتفعيلي حالات بيان كرسن كي ضرورت نهين عالیٰ میں معمور شاہ کی وفات کے بعد بیٹیارلوا ئیان مہو نین اور بت سے سرداراور با دشاه مارے گئے۔ احد شاہ نے جو باضابطہ گورنسٹ قایم کی تھی وہ اوسکے جانشینون كى عنب ريتى - نسا بخوارى اور اوگون يا قبيلون كى بىجاط فدارى كى وجه سے خاك مين ملكئى-خاندان سندوزنی کی ان حرکتون کی وجہ سے ملک او بھے ہتھ سنے بحل گیا تھا اورا فغانتان جويلے ايك بڑى سلطنت تھا گھٹ كرايك چھوڻ ي ريات ره كيا تھا۔ شاہ شہاع سنداج میں تخت پر مٹھا گروزر فتح فان کے ساتھ صلح رنے

المعروف بەۋىكى- بۇرمى خات كىچى- ئصراللە خان نورزىي ادرا حىرخان سدوزى خریک تے ۔سواے احرفان کے ہرایک سردارا بینے تنین دوسردن پر ترجیح وی<sup>ت</sup>ا تھاادر يەكتا تاكەين كې حكوت گوارا نەكرۇنگا-بىت دىرىك بېت رىبى تاگولى متيرنە نىلاب امک بزرگ سمی صابرشاہ نے ایک خوشہ گندم ہاتھ مین لیکرا حدفال کے سررکھ اوراہل کونس سے مخاطب ہو کہاکہ تم آپس مین جگرانکروسلطنت احدقان کے لئے موضوع ہے اسپرکل سردار احد خان کی طرف متوجہ بہوے۔ سینے اقرار کیا کہ احدخان سے بہترکوئی با د شاہ نتخب نہین موسکتااس کئے کہاوس کافرقہ بت لمزوراورتعداد مین حیوٹا ہے اگروہ ہمارے مضورہ کے موافق نہ حیایگا توہم تخت سے اوتاردینگے اگر کسی بڑے مضبوط قبیلہ میں سے بادشاہ ننتخب ہوتا تو پیامرد شوار تها۔اگروہ ہماری را سے کے موافق حلیکا توہم سب ادس کے معاون ہونگے اور انتظام ملطنت مین مدد دین گے۔اس بات پراتفاق کرکے سینے گیا س کے تنکے مندمین دبائے۔ بیگویا ایک علامت تھی کہ وہ سب شل مونشی کے ہیں۔ بعدازان جے رومالون کولپیط کراپنی گردنون مین دالاجس سے یدا خیار مقصور تها که وهسب اوس کے حکم کے مطبیع من جب طرح جا ہے آن کی رمنہائی کرے اوراً سے جان و مال کا اُقتا دیا غرضکاس طرح رعایا نے احرزشاہ کواپنی بادشاہی کے لئے ننتخب کیا۔ یہی دجہتی وکل سردارا در وکلار ملک اس کے شرکیہ تھے اور وہ خود بھی نمایت متقل۔ ہوشیار۔ جفاكش اورمنصف مزاج آدمي تفاحيانيه وه ايشياسين ايك بهت براخسنشاه موا ا وسکا ملک مغرب مین مشهدیاا یان تک تھا۔ اورمشیرق مین دہلی تک ما ہ جوا<del>ن انک</del>لیا مین بعارضه سرطان اس نے قضاک ۔

اً س کا بیٹا تیمور مرزا شاہ جانفین ہوا گروہ بہت کا ہل اور عیش بندہ اجب مرض من عمومًا کل شعرقی با دخیاہ ۔ شاہراد سے اور اصل مبتلا ہوتے مین۔ اور جبر کا نیتجہ یہ سہولگ

ا بندا ک مغربی اوروسط ایشیا کے حله آورون کا جولان گاہ رہا ۔ سولہون اورستر ہوین صدى مين تقريبًا دوسورس تك بالكل امن مين تفاء اوسكي وجديد ، كرسلاطين مغليه ا فنالنة ان رِعكمران ستھ اورا فغان اونكى شبت بيناہ رہے جب سلطنت مغلبه كو زوال آیا نا درشاہ اور احرشاہ درانی افغانون کی فوج لیکر مندوستان پر طرہ دوڑ ہے چرکہ ہیں صرف اس زمانہ کا حال لکمنا سے جواحیشاہ کے عمد حکومت سے شروع ہوتا ہے لہنا مین اُدسکی تاریخ تخت نشینی سے شروع کرتا ہون۔ اگر ناظرین کتاب اوس سے بهلے کے فقصیلی صالات جا ننا جا ہتے ہیں تواور مورضین کی کتابین طرمین۔ نا درشاه کی وفات کے بعد <del>شریم ک</del>لیومین افغانستان میں ایک غدر کی ہی صالت تھے تا اینکہ فاندان درانی کی سلطنت کی باطری جس فاندان کام محے فخ الل ہے اس سلطنت بانی احدشاه قبیدابدالی کےایک فرقد کاایک سردارتها جعے سدد زنی کتے تے اوسے خواب مین ایک مشهورولی کی بشارت مولی حبکی وجهسے اوسنے اپنالقب شاه دوره دوران رکها مرے داداامیر ووست محرفان زندر ق دن تے جو قبیلہ دران کی ایک شاخ ہ چنانچه خاندان سته وزئی درّانی مین حبس کا بهلا با دشاه احبرشها ۵ مهواا در فاندان **رق** زئى درانى مين حبى كا بدلا بادخاه اميرووست محرخان مواا حرح يرسل لا ب-سدواوربرق ان ودنون شاہی فاندان ورانی کے جد حقیقی بہالی تے - احد شاہ منافلہ ع من بقام قند ہارتخت نفین موااوراوس نے قندہ رکوا بنادارالسلطنت قرارویا۔اسکیل سے تاریخ افغانشان مین بادشاہ کے انتخاب کرنیکی اور با ضابطہ سلطنت کی بناظری میں ہا۔ مین جب نادرشاہ قتل ہوگیاتوا فغانستان کے مخلف قبیلون اور فرقون کے سردارون اور وكيلون في تندار كوريب شيرمن باباكى مزار شراف يراك كونسل كى كدا ين بى لوگون مین سے ایک بادشاہ منتخب ریک تاک میں امن قایم ہو۔اس کونسل میں صاحی جا اضان رى زن مها بت خان ادر سردارجهان خان بوبی زن موسی جان انجی زل

سے ہین ۔ آنکانا مرافغان لفظ افغذ سے مثقتی ہے۔ بعض اونین سے افغذ کی س مین جو حضرت سلیمان کا کمانٹرانچیف تھااور میض پورمیا ہیں۔ سال کی نسل سے ہن -اہل افنانستان شل اسکاٹش ہائلینڈرزیا دوسرے کو مہتانی لوگون کے نہایت جری اور دلیرسپاہی ہیں اور موشیہ سے حکم انی اورجها نبانی کے خواسٹنگا رہن اول نبی آزادی اور نو دختاری بیجان دسیتے میں افغانتان کے اکثر فرقون از تقبلون اور بعض ا دانے سندوستان برحله کیا ہے اور وہان حکمان رہے مین - مثلًا تبیاً غور تغلق خلج اور درانی ۔جب کمبری افغانستان کسی دانشمند ۔جفاکٹ <sup>گ</sup>لوالعزم بادشاہ کے زیرِ فرمان رہا افغا<sup>ن</sup> مهميشنتياب رسب اوراسينع بادشاه كالوارنعرت بهت بلندكيا - مذصرف شايان افغانت ئ فتوحات جوائمین بمادرون کے اِتھون موے قابل تعریف میں - بلکہ با برنے ہی جو بتدوستان مین سلطنت مغلیکا بانی بوااور دوسرے شاہان ایان نے بی اندی بها درو ك بدولت كوس لَمِن الْكُلْكُ بِجايا -افغانة ان كحبها درسيا بي جس للطنت ياكو بمنت كالْتُ دین اوسے مبارکباورینا چاہئے۔ اگر غنیر کے مقابلہ مین پیسورا وس کی بٹیت بنا ہ ہوگاین تو من من کوئی شک نہیں اوراس لطنت کی قسمت کا خداہی حانظ ہے کو وہ دنیا میں کیسے ہی قوی کیون نہوم سے مقابلہ مین افغان اوسکے رشمن کے ضربک مورار این - مین و عو تصنا تھ کہ سکتا ہون اور جوشنھ البشیا کی تاریخا ورا فغا نون کی ہمادری سے کچہ بھی دا ہے وہ میرے ساتھ اتفاق کرے گاکہ کوئی سلطنت تنہا اوس للطنت کا مقابلہ نہیں ک<sup>رعت</sup>ی جس کے ساتھ افغان شرکے ہون جوسلطنت ایسی تنحد ہ فوجون کے مقابلہ کی جرارت رغی ا دسے بجز شکت۔ وُلت بشیانی کچہ نہ ہا تھ آئیگا۔ گوا فغانشان اہمی آشاقوی ہنین ہے کہ تنما الگلتان یاروس کے مقابلہ مین فتحیا بی کایقین کرسکے مگرکسیکا شرک ہوراگر الانكا تولقيناً فتحاب بوكا-

تاریخ سے تابت ہوتا ہے کہ ہندوتان جرسکندونلم کے دقت سے اس صدی ک

کے اغراض ایک میں۔ نہ جاری کرسکا اور دنیا کے دور دراز ملکون سے سیاحون ادر سر مایہ داروں کو نہا سکا اور انغانستان میں یو نیور سٹیان اور دوسرے فنون کے مدارس نہ کھول سکاتو کو نہا سکا اور انغانستان میں جھے آئمید ہے کہ میرے بیٹے اور جانتین میرے ان ارادون کو پورا کرینگے اور جیسا کہ میں جا ہتا ہون کہ افغا انتان کو ایک بڑی سلطنت بنائیں گے۔

افغالنستان كي فارن بالسل ورمها يبلطنتون ساتھ

و بلو مركا العلقات

چونکها س حصه مین افغانستان کی گذشته موجوده اورآینده حالت کا حواله دیاجا نیگاادر بهساته کی سلطنٹون کے ساتھ اس کے اور وہ یہ چاہئے کہ افغانشان کوروس اور مبدوستان کے ورمیان ایک مضبوط سدبنائے توا وسکے نز دیک گورنمنٹ افغانستان کو پر چیوٹا سا حکوہا زمین کا دیدیناکولی بات نهوگی اسکیموض برکی ای دوسری پیالولی اجاره پاکییه سالاندرو مپیرمقر راتشگا اولاس خطرزمين پرحكومت اوسى كى رسكى - اگرافغان تان كومندرتك رسائى موگئى توكوئى شک نہیں کہ ملک بہت جلد دولتمندا ورا سو د ہ صال ہوجا کے گا۔اور ہمیشہ برطانیہ اظم کاممنون رہیگا۔اگرمیری زندگ میں یہ موقع نہ کئے تومیرے بیٹون اورجانشینوں **کوجا کئے** كه ہمیشہ اس كو نے كى تاك مین رمین - اون كوچا ہے كہ دریا ئے جيجون میں بھی جيو ٹی چوٹی لستیتان رکھیں جو تجارت کے لئے سفید مہو گی اور شمالی مغربی سرحد کی حفاظت میں ہی كام آئىنىگى-اگرىين بنى زندگى مين ريل نه نبا سكا تاراور جهاز ندجارى كرسكا معدنيات كاكام نہ چلا سکا - بینک نہ کھول سکا - نبٹہ یان - تعلقات بیان کئے جائین گے ۔ لہذا ضور ہے کہ الختصراً كذشة تاريخي حالات كاذكركياجا ئے-لنذابين ميندوا قعات بيان كرتا بهون-کل فغان سی مسلان من اور موز خین افغان کے بیان کے موافق بنی اسرائیل کی اس

مارے نبی کے دنیوی اوروینی معا الات مین بورا ساتھ دیا اور گوانخضرے کاسن محصل سال کا خا اوروہ جب شا دی ہوئی ہے آسوقت بچاس برس کی ایک بیوہ تھیں ۔ گرشا دی کے بعد بجيس برس مک وهزنده رمين ادراس در ميان مين آخفرت سے كوئى شادى نهين كى -المخضرت كى وفا دارى اور استبازى اليى تقى كرحضت فديجه كے انتقال كے بعداؤكى نوحوان بی بی حضرت عا نشه جب کہی بیسوال کرتی تھین کہ مجھے اپنی لی مرح مہ زيا وہ چاہتے ہو یا نہیں۔ آنخفرت ہمیشہ پیجا ب دیتے ہے کہ میں اپنی مرحومہ بی اِی زیا وہ چاہتا تھا۔ایک مشہورشل سے کراستی سے جلوہ ایک دشواری تمہارے سامنے ٱسان برومائيل - آنخفرت زمات بن الصِّلُ فَي يَنْجَى وَالْكِذُبُ يُحْلِكُ ملک کی تجارت اوردولت کو ترق دینے کے لیے ایک اور تجوز بیان کی جاتی ہے جواگر زیا دہ نہیں تومٹل رہیں وغیرہ کے صنروری ہے ۔ بلی ظ بولٹیکل مصلحت د نیاکی نظرون مین قوم کی تنذیب ادر و قار جریا ناصرور ہے اور دوسرے مالکسے سیل جول سدار نالازی سے میری یہ غوض سے کہ افغانتان کوسمندر میں بھی قدم جانا جا میے اور ا ہے جا زون کے لئے ایک خاص بندرگاہ ہونا چاہئے۔افغان تان کا جنوبی اور غربی کوناخلیج فارس اور برندسے ملا مواہے اوراسی کے ویب ایک چھوٹا سا باندسیدان تندہار۔ بلویستان ایران کرانجی کے درمیان واقع ہے تخت کابل برسٹینے سے پہلے میری ہمیشہ بینیت تھی کواس ریاستان کا تھوڑا ساحصہ لے لیاجا ے۔ اگرجہ اوس کی اس وقت کو کی قدر دقیمت نهین مگرجب انفا نشان کے لئے ایک بندرگاہ بنایا جا کیگا تب اوس کی قدرمعلوم ہوگی ۔ لیکن ابھی اس معاملہ مین زیادہ زور دینے کامو تع نین ہے۔ اگر برطانيه انفخا ورانغان تان مين دوستا نه تعلقات قايم رہے ادران مين زيا د و ترقي ہوئي ستان افغانتان بريوا بعرد سرك لكا- اوريه صحيف لكاكدا بكاستان ادافغالمنا له واس تقویت روح باور درواند زیر کافراکتا ہے۔

اوس کے ملک سے رمل کا اتصال کیا جائے اگرغیر ملکیون کوا جاره و بینے کی صرورت اور صلحت ہوتو کم اجارے ویے جائین اور اُن اقرام کورے جائین جب کے ملک ہارے ملکسے مصل نبون رمثلاً اہل امر مکیہ۔ الى الاليد الم جرمن وغيره جنك ملك اورمقبوصات افغالشان سے متصل نبين من میری راے مین اگر بور دبین ملازمین کی مثل نجنیر دغیرہ کی صرورت ہوتوا و نہین ملکون کے لوگون کوترجیج دیجائے میرے اُوکون اورجانشینون کوچا سمیے کداہیے قول اور وعدہ پر نابت قدم رمین اور بمشه جوشه اور عدت کنے سے احتراز کرین میخواہ اون کا عمار متنفس یا تا برکے ساتھ ہو یا کسی ملطنت وگورننٹ کے ساتھ بالفرض گر نابت قدمی مین نقصان اور عهد شکنی سے فائدہ متصور ہوتب بھی وہ عارضی لفقصان گواراکرین -اس نقصان سے عمى فائده مو كا إس كئ كدا و نخاا عتبار برب كا - اورصا وق القول شهور موتك - واروموا جُاءَ الْحَيْ وَنَّ هَنَّ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ عَلَى كَانَ زَهُو قًا ہمکوچاہئے کہ ہوفیہ اپنے نبی رفق کی مثال مین نظر کمین۔ ہمارے پاک نبی محر مصطفے مبعوث مونے سے بہلے بھی تامعرب میں آلا مرین کے لقب سے مضمور تھے۔ اوکل کا میال کی ال وجدیوی تهی - کیونکه جب انهون سے مینیبری کا دعویٰ کیا توا و سکے دشمن بہی اس بات کے مقہ تے کدا ذکی استی من کچہ نے کہ نہیں۔ وہ ایسے راستباز من کدار فی الحقیقت بغیر نہوتے توکہی ینیبری کا دعویٰ نکرتے۔ یہ اونکی استی تقی جس نے حضرت قدیجہ کوایسا گرویدہ کرلیا۔ حضرت فدیجه عرب مین ایک بهت و دلتمند بی بی تعیین - اور بهارے نبی او نکے صرف ایک نوکر اورتجارتی ایجنٹ سے ۔ مگر کل معاملات کوالیسی راستبازی اورا یا نداری سے انجام دیا کہ حضرت خدیجہ نے ندصرف اونیر اورا بجروسد کیا اورا پناسارا کاروبار۔ روید - بیسد او یکے سیروکردیا کہ عبسا مناست جبین کرین . بلکه حضرت خدیجہ نے او بکے ساتھ شادی **کرل**ے ۔صفرت خدیجہ نے له اسى كے ساسنے جو للہ كوفروغ نبين جوسكما واسى لقيدًا جو لله برغالب آسكى مترجم عبداً الكرزى مرجم

مین نہیں گنتے جس سے زیاوہ امانی کی اسید ہو۔ کیونکہ بوجہ نہو نے رہل یا تا رکے پہلون کا ما سر بھیجنا د شوار سے ۔

مین اینے لڑکون اورجانشینون کو پنصیحت کرتا مون که نهی سطرکین منبوائین جس طرح مین نے بنوالی مین مگر رہل کا بنا نا اُس وقت تک ملتوی رکمین جب تک کہ بھا ہے یا سر ا پنے ملک کی حفاظت کے لئے کافی فوج نہ ہوجائے گرجس وقت ہمارے پاسل تی با قاعدہ فوج ہوجا وے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں۔ تب ملک مین رہل اور آ جاری کئے جائین تاکیم ملک کے معدنیات اور دومرے ورائع دولت سے فائدہ المائین تب افغانتان دنیا کے سیاحون اور دولتمندون کا تفرج گاہ ہوگا۔ لوگ بغرض تفرج یا حفظ صحت بیمان کئین گے۔اورافغانتان کے عمدہ موسی اور تازی ہوااور شاداب پیلون کا لطف اُٹھا مُن کے جوموسم بہارین نمونہ جنت ہوتا ہے۔ سوطر راننظر اور افغانشا ك أب وہوا ايك ہے مگر بيان كے ميل اور بها اون كى خسر قى فضا بر نبت سۇ خزرلىيلە کے زیادہ دلفریب ہے اور سیاح افغانتان کو سوسٹنز رکیٹ ر ترجیح دیاکریں گئے۔ یاح جس ملک مین جاتے بن وہان روبیہ خرج کرتے ہیں۔ وہان کے گھوڑے اور کا ڈیا راید ریقے من اوراس ملک کی بی ہول جنرین اور عجائبات فرید تے مین سیاحون کو افغان تان آنے کی ترغیب دلاناگویا ایک طرح پر اپنی رعا پاکو آسودہ اورخوشحال را ہے۔ مین یہ بات ا سینے بیٹون اورجا نشین کے ذہرن نشین کرناچا ہتا ہون کرکہ کی تعمیر ملک والحيح كوميل يامعدنيات كااجاره ندبن بلكةخو دربل بنائمين اورمعه نيات نكلوا كمين اورجو كجهه روسي مکن پرواوسین لگائین-اوّل ریل افغانسان کے اندرونی حضّدین کھولی جائے اوراپنے ملک شہرسے دوسرے شہرکولیجائین- ہما یمکی سلطنتون کی حدود سے بالکل دورہے مگر فقد رفته جب ملک مین اتنی طاقت آجا کے کیل سرونی حلون کا مقابلہ کر سکے سب البتدیہ ریل قریب کے دورے ملکون مین بن ملائی جائے۔ گراس طرح رکہ جوسلطنت کم مخالف ہو

جس قدرغير هزر و عدا دراً فتا ده زمنينين طري من وهب لها ئے ہوئے کيت اورسر سبز باغ بنجائين اس كے كه وه زنينين نهايت شاداب من -مين في چند نهرين منوائي من اور مدز رِتعمیر مین- استرخانی بوستین- اُون - گھوڑے گوسفندین اِن سب کی تجارت مین ت ترقی ہوئی ہے۔ اور مین نے افغانی تا ہرون کو ترغیب دلانے کے لئے سرکاری بلاسودى روسةوض دياسي سودكى جكه مجعه ورآمد وبآمدمال رجزي وصول ہوتی ہے جوسود کی مقدار سے کہیں زیادہ ہے اور تا ہرون کو بھی منافع ہے۔ لیکن م سرورہے کوغیرملک کی نبکون اور سامو کارون سے خطائیا بت کرکے یہ انتظام کرایا ہا كەجس تدرر دىپيدا نغالنستان كے نزانەمىن ہوا وسكے موافق ہنڈیان جاری ہوا کرین۔ ے سے یہ فائدہ مو گاکہ جوروہیہ میکارخزانہ میں رہتا ہے وہ تجارتی اغراعن کے لئے ال من كئي دنعه كھوم آئے گا- مين نے ہندى اوربرات كاطريقه جارى كرويا ہے-مین فرمی شرید کے فراید سے اوا تف نمین ہون کر بالفعل آس کی یا بندی ہاری صاحت کے فلاف ہے ۔ غیرملک کااسباب جو ہمارے ملک مین آ ناہے۔ مین نے مجبورًا ایک حدثک اوس کی روک کی ہے۔ یہ ضروری چیز ہے کہم ایسے اسباب کا ہ نابا لکل روک و من جونقد روپیہ پر بکنے کے لئے لایا جا ہے اِس لئے کہ ہم کو کوشفشر رُنا چاہئے کاایسا اباب اوراس کی چیز مین جو ملک کے لئے ورکار ہوتی میں نخو داسینے ہی ملک میں بنائی جائیں۔ ہم کو جا ہے کہ حوکمید مال بنا یا جا کے وہ اپنی رعایا کی صرورت سے زائد مہو ناکہ ہم اوس سے اپنے ملک سے باہر ہبی مہیج سکین اور غیر ملک کا روبیہ ہمار ملک مین آے اور تھارے رعایا دولتمند ہو۔ ہو تجارتی مال بکٹرت جارے ملک سے باہر عاسكتا ہے اوراً مدنی كابرا ذریعہ ہے وہ كتفان اور تركتان كا غلہ ہے اورانغانتان کے کانون کی پیدا وار۔میوے ہی ملک مین افراط سے ہوتے من کہ ہم جنس کماننین کتے۔ گرحونکہ ملک میں رہل یا جہاز یا تارینین ہے۔ اس لئے ہم اٹار کو اُس تجارتی مال

ہے کہ لندن اور دو سرے بڑے بڑے شہرون کے لوگ جو تعداد مین ان عاصو ن سے زیا وہ من کیون طاعون سے نہیں مرتے اس کا سب یہ ہے کہ اُن شہرون میں اُن قواعد کی بوری با بندی کی جاتی ہے۔ جو دراصل مذہب اسلام نے بت ختی کے ساتھ میکو کی آ من - وہ قوا ہدصفائی اورا صول حفظ صحت کے متعلق بن بیں عاجیون کو جا سئے کہ 7 *ن حضرت کے* احکام کی پوری تعمیل کریں۔ ا بینے تنین صاف رکہیں خوشگوار غذا کھا<sup>ین</sup> اورصاف إنى بئين-اس سے كجد فائدہ نہين كە آن حضرت كے بعضے احكام كى تعميل رُنا ا وربعض کو بغیرتمیل حیوژ وینا - آخرمین مین بیرکنونگاکداگر فدا نے مجھے جندسال اور زندہ رکہا یامیرے بعدا فغالنے تان خانگی مجھڑھ ون اور بیرو نی تلون سے محفوظ رہا اور میرے بیٹے اورجانشین میری ہدایت اورنصیحت کے موافق چلے تود ولت افغانتان کا انجام ہت ا جا ہو گاا ور مجھے امید ہے کہ انشار اللہ یہ دنیا مین ایک عظیمالشان سلطنت ہو گی۔ ملک کا رقبہ وسیع خوش آب وہوا بیٹھار دولت کے ذرائع یا خندون کی تعداداًن کی مهادی اور حبانی توت ان سب ہاتون کا اُڑخیال کیا جائے تواب بھی افغانشان دنیا کی بعض طربی ملطنتون سے کیمہ کم نہین ہے ملک کی سرحد قامیم ہونے سے ہمایون کی دست ورازیان موقوف ہوئین اور قبیلوں کے با ہمی محصر کا دربلوے ہمیشہ کے لئے دور موے فوج اورسامان جنگ، اور فراند کی حالت ورست مون بلکالی حد تک مل موکئی۔ ان ب باقون كافيال رك يدكها جاساتها حيوراب الك مين كيها راوي موسکتے میں۔مثلاً تجارت اور تعلیرکو ترقی دیا ہے۔ کا بون۔ سے معد فی دولت تخالی جا غيرملك كحتاجرون مسافرون اورسرمايه دارون كوترغيب ومحاسخ اورحفا فلت كا اطيئان دلايا جاسے - اب وقت آيا ہے كه زياعت كے لئے نهرين جارى كميائين اوریالی کے خزانہ بنائے جائین اکہ جو یانی رف کا گھل کرآ تا ہے وہ حمیع رہے اور وریاؤں میں برکراک کے باہر بن سے یائے۔ اگریہ یا ن ملک میں رکھا جائے تو

يط مقه جاري مهوت سے اسلام كا رزيبي قانون اوراً س كا انتظام وغيره عهده دارا ا مور مذہبی کے اختیار مین ہے جوگورنشط کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں اور حب ا ختیارات شام بی وه اینی خدمتون رمعین ریشیم من له زااد نهین خواه مخواه گورنمنط کی اطاعت کرنا بڑتی ہے جس سے کل ندمی مباحظ اور حیالا ہے جو پہلے مبوارتے تے دورم و مسئے ہیں-اورعام اتفاق پیدا ہو گیا ہے- اسلام کی تقویت کا پیلان ا تفاق ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن میں فرما آ ہے۔ كُنْتُوْ اعْدُاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُوْ فَا صِّبَحْتُهُ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاتًا ہمارے پاک نبی نے ہماری طرز معیشت میں جویہ تغیرات زا فذکئے اِس میں طری حکمت اورمسلمت بھی۔ اس ہے مقصو دیرتھا کہ بم سب ملکا یک ہوجائین ٹاکہ ہوشہ ایک و وسرے کے شرکیب حال رہن - مثلًا أن حضرت نے یہ حکم دیاکہ تنها کھانا کھانے کے عوض ملمن باسم ملکا یک حبکه کھانا کھائین۔ تہنا ناز ٹر سنے کے عوض روزا دنازمسجہ میں جاعت کے ساتھ بڑمین اور ناز حمعہ شہریا قصبہ کی جامع سبحد مین بڑمن جس يمطلب مج كه شهر كے أوگ جور وزانه نماز مین ایک دوسرے سے نمل سكين اونيين تمن ز جمعہ میں ایک ہا موتے کامو قع ملے۔ یا سال میں دود فعہ عیدین کے دن اورزیاد ہمجمع ہو۔اس سے بڑ کمرج کی تیدلگائی گئی جمان خواہ مخاہ دنیا کے ہرخط سے خواه مشسرت مین مویا مغرب مین مسلمان مکه منظر آمین اورایک وقت ایک جمع بیون معض ایگ یہ اعتراض کرتے میں - کہ ان مجبوں کی وجہ سے طاعون اور بھاری کھیلتی ہے۔ بین ت کے مسلم ربحت نمین کرتا ہون۔لیکن میں یہ ضرور بیو محصون کاکہ کیا ب ک تم کومعلوم نهین کدا سلام نے تمہین کیا کیا برکتین عطاکی بن بیتارے نتششر قبیاً دن اورگر دم ہون کواخوت کاسبق شریایا ہے۔ يرانگريزى عبارت كا ترجر ب جواصل كتاب بين درج ب مترجم

بھی اپنے علم کی مددسے وہی جوابات و سے یعنی وہ چیز جاندی کی بنی ہو لئے ہے اور سے کئے لگا ہے مین خالی ہے گرہ مین خالی ہے گئے میں خالی ہے گئے میں خالی ہے گئے ہیں خالی ہے گئے ہیں خالی ہے ہیں خالی کا برخ بیان ہے ۔ وہ یہ نسمجاکد انجن کے لئے جاندی کے بہتے ہاں انجن کا برخ بیان ہے ۔ وہ یہ نسمجاکد انجن کے لئے جاندی کے بہتے کہ کیا صرورت ہے اور بہید مٹی مین کس طرح سما سکتا ہے ۔ بادشاہ نے بیٹے کا جواب اوس نے یہ عرض کیا کہ جمانت تعلیم سے دو مہرایا۔ اوس نے یہ عرض کیا کہ جمانت تعلیم سے تعلق حدرکا رکھی تعلق حمل جوابات صبیحے و سے گر جمان نموڑی سی عقل درکا رکھی وہان رہ گیا ۔

ملکے قیام اور قوم کی تقویت اورآسودہ حال کے لئے مذہب کی یا بندی کھا کہ بڑی چیز ہے جب قوم کے مذہبی اعتقادات درست نہوں آ سکے اخلاق جلد مگرط جائیں گے اورا سپرزوال آجائيكا مسلمان جواس قدربها دربهن أس كاسب يه به كه وه بهيشه ا بنے مذہبی اعتقا دات میں بہت یا بندرہے اورا بنے مذہبی اصول کی بیروی کی۔ سے یا بندی وحفاظت مذہب کے متعلق کئی کتا بین لکہی ہن ۔ بین سے ایک کتاب جہا دیرہی لکہی ہے بنجواً ن کتابون اوررسالون کے جومین نے اس مضمون میں لکہی اور فارسی مین حبی بهن و دکتابین موسوم به **تقویت دین و بیندنا مه**نهایت ضرور<sup>ی</sup> ہن اور بیرسلان کو طرمینا چاہئے ۔اب مذہب کے متعلق زیادہ کچہ بیان کرنیکی ضرورت نهیں البتہ جن صاحبون کو اس من نداق ہے وہ ندکورالصدر کتا بین بڑ مین - مین ا سینے جانشینون کولیضیحت کرتا ہون کہ جوطر بقیہ میں ہے افغالنستان میں مذہب اسلام کے متعلق جاری کیاہیے اُس کو منسوخ نہ کرین - وہ طرایقہ یہ ہے کہ کل زمین اور جا کڈالو ا ور وبیہ جو پیلے لّا وُن کے ہاتھ مین تهااب سرکاری ہوگیا ہے اور سرکاری فزانہ -ملا کون اور دوسرے لوگون کوجو ندہبی خدست پر مُقرر ہین ما ہانتہ نخوا ہیں ملتی ہے۔ مِشْلاً قاضی۔مفتی-امام-موذن اورمنب دغیرہ سب شاہی خزانہ سے معین ما ہوارین گام

بیرونی معاملات کی خبررہی ہے اور دشمنون کی سازش و دغابازی معلوم ہوجا تی ہج مساید کی ملطنتون کا منشاراوراً نکے خیالات دریا فت کرنے کے لئے اور دوست ودشمن مین ایمیاز مونے کے لئے اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اسی کے ذربعہے مجے غیر ملطنتوں کے ساتھ مراسلت کرنے میں اوراً ن کی سرایک بات پر غور ولحاظ کرنے مین ٹری مدد ملتی ہے۔ اونکو متعلق جور پوٹیمن ہوتی من وہ میرے یمان دفتر مین رکھی جاتی من -میرے بطون کو چا ہے کہ کتاب الوارسهیلی بہت آتھی طرح سے بڑ مین - یہ کتاب ہوڑی سی عقل و ہو نسیاری کیساتھ بہت بکا را مد ہوگ -كُرُكُل بمياية كى سلطنتون كانشاراوراو فكي خيالات وريافت كرسن كے لئے اور ودست دشمن مین امتیا زکرنے کے لئے محض کتاب اور رپورٹ پڑسنے سے یا محکر مخری کے رکنے سے کام فہ کا گا اس کے لئے بہت کچہ غور وفکر کی بہی صرورت ہے۔ تام دنیا کی کتا من طرینے سے کو کی شخص نخیتہ کار و مربر۔ موسٹ پارہنین ہوتا جب محلاداد ما ده نهو بیرگنا بین کچیه کام نهین دیتیین - جبیبا که حسب ذار حکایت سے تابت ہوگا -ایک با دشاہ نے الینے سیٹے کو بغرض تعلیما یک نهایت لا بق منج کے سپر دکیا اوراوک ہے کہاکہ من تجے اس قدرالغام دونگا گئبری کسی سے نیایا ہو۔ گزشرطیہ ہے کہاس الٹے کوالیٹعلیم دے کسی اورشاگر د کو ہند دی ہو کی عرصہ کے بعد ایک دن بادشا ہ نے ایک جاندی کی انگوٹھی اپنی مٹھی مین لی اور شاگر دون مین سے ایک سے پوچھاکہ تاؤمیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ لڑکے نے شارون کا صباب کرکے بیجواب و ماکہ کوئی چزہے۔ بادشاہ نے یو جماکہ اوسکارنگ کیا ہے۔ لڑک نے کہا کہ سفید بھر بادشا نے ہوسا کی کس چزی بنی ہوئی ہے اڑے سے جواب دیا کہ جاندی کی اور بیج میں او<sup>ل</sup> کے خالی ہے۔اس قدر بتا نے کے بعدوہ قیاسًا دریا فت کرسکا کہ جاندی کی انگویھی ہے چنا پنداوس نے بادشاہ سے ہی کہا۔اب بادشاہ کے کوئے کی باری آئی اور اس

چونکہ مقدمات کی نشداو زیادہ تھی اور عدالتین کم تھین اور سرکاری خزاد مین کا نی روہیہ بھی نہتھا جوا در عدالتین قائم کرکے مقدمات کی با قاعدہ تحقیقات کیجا آل اس سب سے بہت سے مقدمات زبانی فیصل کر دے گئے چندمنٹ مین ساری کارروا کی ختم ہوگئی مرعی اور مدعا علیہ اور کل گواہ جج کے سامنے حاصر پہو ئے۔ او سنے دو نون کے بیانا شیخے گوامبون کے اظہار لئے اورائسیوقت فیصلہ نادیا۔ کوئی روئداد قلمین نہیں ہوئی اس کے بعداسی طرح دور امقدرہ لیا۔ اس طریقہ سے ایک دن مین کئی مقدمات کے فیصلے سناد ہے گئے۔

اب کل مقدمات جوی درانت اورجائدادا ورتجارتی سعاملات وغیره سے متعلق بوت بین ده درج ترب طرکے جاتے بین اوراونکی مثلین مرتب مہوتی بین مقدمات کی روئداد کلنے کے لئے ضرور ہے کہ عدالتون مین محرزو کررکیے جائین تاکہ کوئی غلطی یا بیجا فیصلہ نبو مرافعہ کے لئے طرور ہے کئے دفتر مین فیصلہ کی نقل دہیں ۔ اس بات کا کھا خار کھنا چا ہے کہ کل عدالتی تغیرات یا انتظامی رد وبدل بندریج کیا جا سے ۔ کیونکہ اگر دفتاً زم یا رعایتی اصول اختیار کیا جا ہے گا تو لوگ اُس کی قدر نہ کرسکین کے ۔ کویا یہ مثال صادی یا رعایتی اصول اختیار کیا جا ہے گا تو لوگ اُس کی قدر نہ کرسکین کے ۔ گویا یہ مثال صادی اُرعایتی اور دل آواری کی ۔

منتلاً محکم خری و خفیہ بہر سے میں سے جاری کیا ہے کل عددہ دارون اورامرا کوناب ندہے۔ اس لئے کہ عہدہ دارشوں تا۔ لینے کے عادی تنے اورا مراا بنی رعایا سے بجرروبیہ وصول کرتے تنے اور مجھے محکم خفیہ بولس و محکم مجنری سے برابراس کی اطلاع مہوتی تتی ۔ بین سنتا ہون کہ یعمدہ دار دامرامیر سے بطیون سے علائہ کنری کی بہت کے میٹنایت کرتے ہیں تاکہ وہ مجمی اس کے خلاف ہوجا کین ۔ گریین ا بینے بطیون اور جا نشینون کو ہی ضیعت کرو گاکہ مہینہ اس محکمہ کو اچھی حالت مین رکھیں کیو نکہ یہ ایک ایسا محکمہ ہے وہ تام ہمذب سلطنتون میں قائم سے اسکے ذریعہ سے گریننٹ کوکل اندرونی و

رعایا کی آسوده حالی وترقی واسن زیاره ترا نضاف اورط نقه حکمرانی رمنحصر ہے۔ قانون كے نزديك با دشاه اور كدا وونون برابر مهن مبرے بيٹون كو چاہيئے كداميران ماسلف كى بیردی نکرین جن کے عدر مین ہرعدہ وارا درہرا میر کا جدا جدا قانون تھا اور کمین کو کی عدالت ذکھی۔مین اس بات کا مقربہون کہ ابھی عدالتون کی بوری تکمیل نہین ہو کی <u>س</u>ے اور جوطریقہ الضاف عدالتون مين رائج مونا چا ہئے وہ انھبی آس کمال کونمین ہونجا ہے مگر تا ہم بہت کچہ ترقی ہو کی اور ہو سے کی تو قع ہے۔ مثلًا سیرے ابتداء عبد مین جب رعایا زیادہ مرکش اورگستاخ اوروحشی ہمی میر ہے قانون اور منزا مین بہت سخت ہو تی نہیں - گرسال بسال جون جون تعليما وراسن اوراطها عت برهي اوررعايا كي حالت مين تغير بهوا ويسعري قانون مین ا صلاح ہو تی گئی اورسے ائین زم کی گئین ۔میرے جانشینون کو جاسیئے کہ اسی اصول رحلین اور ملک کی ترقی اور تهذیب کے لحاظ سے قانون میں اصلاح کرتے جائين - اونكويا وركهنا جائي كه مختلف مالك مين بالهينط اورمجلس وضع قوانين اسي لئے قراردی گئی ہن جوہمیشہ دنیا کی تق کے لحاظ سے قانون میں اصلاح و ترمیح کرتی رہی میں۔ مین امید کرتا ہون کوانشارالہ میرے ہمان کے لوگ ایک وانشمند کو رمنط کی تربيت مين زيورتعليم سے آرا ستہ ہوکراوس پا پيکومپونچنس کے کہ خو دآپ ایٹا قانون بنائظے البته قانون اکهی جبیر ایماراندبیب بهاری عبادت - بهاری معیشت کا دار و مدارسیم به بدستورقائم رسكا-

مین نے اپنے زماند مین جوعالیتین قائم کی ہیں ان کی تعداداً نعدالتون سے بدرجما
زیادہ ہے جوامیران ماسلف کے عبد بین تھیں۔ گرابھی اور زیادہ عدالتین قائم کرنے کی
ضرورت ہے۔ اور جمان تک گورنمنٹ کی مالی حالت اجازت دیگی انشاراللہ یہ محکی اور زیادہ
وسیع کیا جائیگا مختلف اضلاع میں اگراور زیادہ عدالتین قائم موجائین تورعایا کو اپنے
مقدمات کی بیروی اورانصاف کے لئے وورو دراز سفر کی زخمت باقی ندر ہے گی۔

اگردہت سے لوگ اوراً ن کی بیبیان اور عموماً عور تمین تعلیمیا فتہ ہوجا کین تو ہو مدہر رعایا سے معتب ہو نگے۔ وہ انتظام ملک کواچی طرح چائیں گے۔ اور انتظام ملک کواچی طرح چائیں گے۔ اس لئے کہ ایک مہذب اور شایعت گور نمنٹ غیر مذب اور جا ہل معایا کے لئے منزاوار نہیں ہے جو محض سخت اور فوجی قانون سے مطبع رہ سکتے ہیں۔ معایا کے لئے منزاوار نہیں ہے جو محض سخت اور فوجی قانون سے مطبع رہ سکتے ہیں۔ اس طرح غیر مهذب اور وحت یا نہ حکومت لاہتی اور شاہ کے تن سے معرجا تا ہے جدیا کہ اس مقام برایک و کیسیا کہ اس میں نشاہ چاربس آگل کے لئے ہوا۔ مجھے اس مقام برایک و کیسی نقل یا دائی جو اس مقام برایک و کیسی نقل یا دائی جو اس مقام برایک و کیسی نقل یا دائی جو اس بیا تہ دورون کو مجم نگ ہونا

ایک ملک میں کئی جمنے بادشاہ سے کہاکہ فلان ناریخ بہت سخت بارش ہوگی اور جوکو گی ہی بان کو پینے کا دیوانہ ہوجائے گا۔ با د شاہ نے حکم دیاکہ بانی کے چند جوش اسپنے اورا پینے وزرا کے لئے محفوظ رکھے جائین تاکہ پر نے بانی مین وہ نیامینہ کا بانی سلنے نیائے جنائچہ بارش ہوئی اور عام رعایا جس کے لئے کوئی عدہ بانی کاخر اند محفوظ نہ تھا دہی بانی چینے پر مجبور ہوئے اور مساب لوگ دیوانہ ہوگئے۔ فلا ہر ہے کہ اس کا نیتجہ بجز خرابی کے اور کیا ہوسکتا تھا جس قدر قانون اور تجویزین وزرار گور منت نے ملک کے لئے بیش کین رعایا نے سناہ نظر حس تعدر تا اس کا نیت بیش کین رعایا نے سناہ نظر کین اس کئے کہا و کیا جائے۔

مجو کیمہ باوشاہ اوروزرا سمتے تھے یا کر ناچاہے تھ وہ مجنون رعایا کو ناب بند ہو تا تھا۔ آٹر کار باد شاہ نے دزراہے کہا کہ لوگوں کی مرضی کے خلاف کو کی انتظام غیر حمکن ہے۔ نہار منیط چل سکتی ہے اور ندمیرا حکم لہنڈ مہتر میسی ہے کہ ہم سب مہی دہم یا نی پی لین اور رعایا کے مثل مہوجائین جنا بخیہ وہ بانی بیا گیا اور باوشاہ ووز را بھی دیوا سے ہو گئے۔ دیوا نون کا ملک کب تک جل سکتا تھا جوسلطنیتن ہم سایہ میں تھیں وہ طرم ہن اور ملک پرقبضہ کر لیا اور دیوا اون کو کا الم کہا ایسی بها دری سے دو ہے کہ خود انگریز اور دنیائی قام سلطنتین اوکئ عرف ہیں۔ اب او کے پاس
توعرہ سے عدہ متیار ہیں اور او اُن کو دو اے کے لئے موشیا رجنرل ہیں۔ اب وہ کسی عدہ سی عدہ وہ عمدہ فوج سے عدہ وہ کے ساتھ برا برکا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپ بہاطوں میں تونمالبًا دو جیند فوج سے ہی اوسکین گے جن کو گون نے افغانت ان کے جنگی واقعات پڑھ ہے ہی آئیں معلوم ہوگا کہ جنگ سے بار مار میں سے انتی معلی کی ستر فرار فوج کو ایسی شکہ ست فائس دی کہ اُن میں بنا گئے ہی بن آئی ۔ اسپ کل مقتول اور سرایک چیز میدان جنگ بین جھوڑ کر وزار مو گئے۔ اسی شکست نے امیر شرعلی کی حکومت کا ضائمہ کردیا اور میر سے والدکو کا بل کے فرار مہو گئے۔ اسی شکست نے امیر شرعلی کی حکومت کا ضائمہ کردیا اور میر سے والدکو کا بل کے فرار مہو گئے۔ اسی شکست نے امیر شرعلی کی حکومت کا ضائمہ کردیا اور میر سے والدکو کا بل کے متحت بر بیٹھایا جو امیر شرعطی کی قید میں تھے۔

رعیت ہو بیخ اسٹے سلطان درخت السلطان درخت ای سیسربا شداذ بیخ سخت

ایک اور نصیحت جورین اپنے بیٹون اور جا نشینون کو کرنا چاہٹا ہون وہ یہ کہ اون کو چاہئے جائے نسب وروزا س بات کی کوسفٹ کرین کہ رعایا اسودہ نے خوشحال اور مطمئن رہے النے کہ سرگور نہنے کا وجودا در قیام زیادہ تر رعایا کے باتھ مین ہے ۔ اگر رعایا ولیٹمند ہوگی تو لک بھی دولتند میوگا۔ اگر رعایا اسودہ حال ہوگی تو لمک مین بھی اسن رہے گا۔ اگر رعایا الایت اور تعلیم یا فتہ ہوگی تو لمک کے لئے وزرا اور مدبر جوجہاز سلطنت کے نافعال ہوتے ہیں۔ رعایا مین سے انتخاب ہوگی تو لمک کے لئے زیادہ ترمنا سب مبو بھے نے خوش آئیندہ ترتی کے لئے ریادہ ترمنا سب مبو بھے نے خوش آئیندہ ترتی کے لئے رعایا کہ بی اجدائی تعلیم بنا فتہ نہون افغانت تان کہ بی اجدائی تعلیم بافتہ نہون افغانت تان کہ بی بین بہین ہوتی ہے بین بہین ہوتی ہے آئیں کا افز تمام عمراد بھے خیالات پر اور اور کے چال عبان پر ٹرتا ہے بہین بر بی تعلیم بی دل مین جربی اس کا افز تمام عمراد بھے خیالات پر اور اور کے چال عبان پر ٹرتا ہے بہین بر بی تعلیم بی دل مین جربی ہوتی ہے وہ یہ بعد کی تعلیم نہیں ۔ جنان خیاسی صاحت سے مبارے بیاک نبی نے بھی عور تون کے لئے یہ کو دیا کہ بلاا جازت اپنے ضوم وہ ن کے گھرسے با مبروم با برقوم با برقوم با برقوم با برقوم با برقوم با برقوم بنگولین الا تعلیم کے لئے۔

ترقی کا باعث مون خصوصاً یہ آخری بجیز مبت قابل کھا ظہے۔

فوج کے کل افسرون کو چا ہئے کہ جدید فنون جنگ کی تابین بڑ بہن جو انگریزی سے فاری
میں ترجمہ مولی بہن اور مہور ہی بہن میں میں سیطون اور جا نشینون کو ہمینے میں اور کھنا چاہئے کہ

کبہی غیر ملک کے فوجی افسا اپنی فوج میں نرکمین گوغیر سلطنتین اس بارہ میں کمیسی ہی صلاح
کمون ندین ۔

أ هوا الغراض عجنوان اً گرکوئی غیرسلطنت اسینے ہمان کے نوحی افسہ افغا نون کوفنون جنگ سکما ہے کے ہما ے دینا جائے توبیات کبی شفورند کیجا ئے۔اس کے کومکن ہے وہ آنیین غیر ملک کے اغراض کی طرف متوجه کرلین - مین اسید کرتا ہون کہ توڑے ہی عرصہ مین افغانون کواس قدر عقل دشعوراً جائے گا کہ زہ سمجہ کین کہ او بکے اغراض دونون ایک ہیں۔تب دہ اپنے ملک کے ایسے جانٹار مہوجائین گے جیسے کہ اورا توام کے لوگ مین ۔ اور تب البتہ وہ استالی ہونکے کراس ملک سے بغرض تعلیرہ ورسے پورومین مالک میں بہتے جا سکین گر فی انحال يهجيز خلاف صلحت ہے اِس کئے کوغیر ملک کے لوگ اونیین برکاکرا فغالت ان کا مخالفہ بنائحتے مین ۔جب وہ اپنے ملک کے دشمنون کواپنا ذاتی دشمن سمجینے لگین ہالبتہ یہ وقع ہوگا کہ ہم اپنے بیان کے نوجوان بغرض تحصیل فنون جنگ یورپ ہیجین - وہ و ہان ہے فاج ا ہوکرواپس آئین اورجوکچیہ کے آئین وہ اپنے بہان کے دوسرے افسرون کوسکھائین - بالفنل عکواس پرتفاعت کرنا جاسیے کہ ہارے سا ہی اپنے پہاڑیون برخوب جکر لط سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جس قدرصروری کتابین فوجی قواعد وغیرہ کے متعلق تھیں وہ فارسی من ترحمبہ مِوكَكِين مِن اورافغانون نے اُنھین خوب یادر کیا ہے اور یاد کرتے جائے مین ۔ جس زمانہ میں میرے ہا ہون کے پاس ندعدہ بندوقین تھین ندانسر- ند تواعد جاتے تھے۔ بلکک نون اور کا نشکار وکا ایک گردہ تھا ۔ اس وقت انگریزی ساہیوں کے مقابلہ من

نه تھمر کی متناکہ افغانستان کے کسان لڑ مکتے ہین ۔ فوج کی بیدل نے اکٹر شاہان افغانستان کی قسمت کاایک ہی لوائی مین فیصلہ کردیا ہے۔ اِس لئے کہ فوج یا تو اوسے کے قابل زہمی یا یہ کہ سیای به جبرا کے گئے تنے و ہاس بات کے نتنظ تنے کہ دشمن کا سامنا اور وہ حیل دین اوربادشاہ پرا ہے ول کی ہٹراس مکالین جس نے بجرا نگمین فوج میں بھرتی کیا تھا۔ نوج کی ما ہوار ما ہ ہا تقسیم ہونا چا ہئے اور سرکاری خزانہ سے نقد ملنا چاہئے ؟ نہیں ملک کے محال پرا حکام نہ دے جائین کہ خود جا کتھ صیل کرلین جبیا کہ پہلے دستور تھا۔ ایک سپاہی جبکا دل اپنی تنخواہ اورا پنے عیال کے اخراجات کی فکر میں ہو وہ اپنے فرالفِس پر کھوریا نجام بین کی کٹااور حب سیاہی اتنی تنخواہ کے لئے گا وُن مین مالگذاری تخصیلنے جائیگا توا دس کی جگہ اوے گاکو معدی فرمائے ہیں۔ در بده مردسیایی دا تا سر بد بد و گرش در ندبی سرنند در عالم وليرد خنجاع وبهر دلعزيزا فسرسبا بيون كوباقاعده فوجي تغليرا ورفزالفيل كي توجه ولاكر يحبا ورسابي بنا سکتے ہیں۔ اگر فھوڑے ساہی کسی اچھے اضرکے تحت کین بمون تو وہ بہت کچہ کرسکتے ہیں زلبسياري ميش وكوسفندان نترسیه جره گرگ تیز د ندان و ون ك نايد بكار دوصدم دمدان براز صديزار فسرون کے انتخاب میں بہت خیال جائے ۔ مہضہ اوکی قابلیت کے لحاظ سے ترقی دیاے فوج کے کل افسر نہایت معتبر-لایق- وفا دارخیرخوا و اور حتی الامکان احیے خاندانون کے میون مین برچیز بیندنمین کرناکدافیرون کوآنکے سن یارت المازمت کے لحاظے ترقی دیجاہے بلکہ ترقی اس اصر برمنعصر ہوکہ اسپے استحان میں پورے اُ ترین اورا دنکی ضوات و کارہا کے نایان خوش کرداری و خیرخوامی اورسیا میون مین آن کام رد معزیز مونایسب با تین آکی

ب بیٹون اور جانشینون کومیری فیسی ت کے کہ اس بارہ مین میری تقاید کریں - انبار خانے ہمیشہ بھرے رکھین ۔ہر سال غلہ بدلا جا ہے۔ٹیرا نا غلہ فوج کو بچا ئے تنخواہ کے ارزان قبیت پر دیا جائے جو کچہ نیج رہے وہ فروخت کیا جائے اوراً س کی مگا نیاغلہ فرید کر بھرا جائے ۔ عمرمًا اصطبل والے لیروٹٹو کر ن گھوٹر ون اوربار برداری کے جانورون کے لئے یہ پورا نانگ خرمد لیتے ہن۔ میرے بٹیون اور جانشینون کو جا ہیے کہ نادا قف اور ناتجر ہر کارلوگون کی باتون برعل ندرين جومير سے اس اُصول پراعتراض کیا کرتے ہن کہ مین سے کیون بیفائدہ ال تالیس سزار کھوڑے اور باربرداری کے طبخویال رکھے ہن ۔اورانبارخانون مین لکہ کہا من غلہ مجر کھا ہے یہ معترض لوگ کہتے ہیں کہ کیون میکارگور نمنٹ پراتنے جانورون کے صرف کا بار ڈالا جا تاہے۔جب ضرورت مہوگی ہم خرمدلین گے۔ یا کرایہ کرلین گے۔ یہ عترض ر بندیں معجمتے کو تشویش کے وقت اور دوسری اہم ہا تون کے خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہم آگرتیاری وغیرہ کے اہتمام میں وقت ضا بع کیا جا ۔۔ توان ضروری امور رکب عور کیا جا سکتا ہے۔اس کئے صرورہے کرساراسامان وقت پرمہیارہے۔علاوہ برین یہ باربر داری کے جانور اور کھوڑے بیکار بندہے ہوے نبین کہا تے ہیں۔ بلکان سے سرکاری کام کئے جاتے مین جس قدراون کے کھانے یا نگہداشت میں صرف ہوتا ہے اتنی گورنمنٹ کو بحث ہوجاتی ج میرے اوا کون اور جانشینون کو فوج کی ٹری تعداد دیکھی کھیولنا نہ جا ہے۔ اون کو بہیشہ يه خيال رکھنا جا ہے کہ فوج کوخوش اور طمئن رکھنا ضروری چیز ہے۔ ایک نخالف اور میرک فو جرکٹنے سے توہتر یہ ہے کہ کچہ فوج درکھے ۔اب رہی یہ بات کہ فوج کی اسودگی اواطمیٰیا و دریا نت کرنا یہ خود با د شاہ کی عقل رمنحصہ ہے۔ ایک چیز کا ہمیشہ خیال رہے - کو ک شخص ب<sup>ج</sup> لے۔ امیرشیرعلنجان بحراوگون کوفی مین نؤکر رکھتا تھا ۔ اوراون کو برا برتنخوا ہ ندتیا تھا ۔ اوسکا نیتیہ یہ نہوتا تھا کہ اوس کی ساری فوج ناخوش ہی اور حب انگر زون سے کابل برطر ہائی کی توانگر نری فوج کے مقابلہ میں اثنا بھی سے زیادہ آدمیون کی ضرورت بنین ۔ مگر سرکاری خواند مین اتنار و بید مہونا چاہئے جو دس لاکھ آدمیوں کے از کو دوبرس تک لائے کے لئے کا فی ہو جب تک یہ انتظام نہرہم دس لاکھ آدمی سیدان جنگ مین بٹین لا سکتے ۔ اور صرف اسی پر قناعت نہ کرنا چا ہے بلکہ فرزانہ مین اس قدرر و بیدا ورجو کہ صالت جنگ میں بتھیا راور سامان جنگ کی تیاری کے لئے کار فان برابر چاسکین بربہی ضرور ہے کہ خودا فغالب تان کی کانون سے لوہا سے بید ۔ نانبا کو کلے کا فی مقدار مین فیکا لا حبار ہے ۔

جن انتظامات من اب یک مین مصروف تھا اوراب بھی ہون اس صد تک بہونے گئے ہیں کہ اگرائے خرورت پڑے سے ہیں کہ اگرائے خرورت پڑے میں دس لاکھ آدی میدان جنگ مین لاسکتا ہون گرمیری باقاعدہ فوج الجھی ایسی بڑی نمین ہے گرماک ہا ہیں ون سے بھرا ہوا ہے اور ایخانتان کے سلاح فانون سے استے آدمیون کو توبون - بندو قون - تلوارون اور جرایا مان حبگ سلاح فانون سے استے آدمیون کو توبون - بندو قون - تلوارون اور جرایا مان حبگ سلاح فانون سے اسلے کرسکتا ہون - استے کھانے کے لئے بسی انبار فانون مین غلدا ور ملک بین بار برداری کے جانور برکش تا ہیں -

مہین دوجیزون کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ نوج باقا عدہ کی تعدادتین لاکھ تک میونچائی جائے گراوس کے لئے بہت وقت درکارہے گویہ کو کی ایسی بات ہنین جس کے لئے تشویش کیجائے کیونکدا فغان فطرتی سیا ہی مہین دنیا کے عدم سے عدہ قوا عدوان - بہاؤ ادراز استہ فوجین جارے کیا نون کا لوہا مائے میوٹ بہین ۔ صدیا موقعون براوہنون نے ادراز استہ فوجین جارے کیا فون کا لوہا مائے میں میں دیا ہے کہا فغان فطرتی بہا در مین -

آؤل فاص چیز جس کی زیادہ ترصرورت ہے وہ رو بید ہے گوالحداللہ اس وقت جقد نفد مفتدر دبید ہے گوالحداللہ اس وقت جقد نفدر دبید افغانت مان کے خزانہ مین موجود ہے کہی کسی امیر کے وقت مین نہ جمع ہوا تھا گر بیری اس حد کا ان بیری اس حد کا اس مان کہ بیواب رہا خلہ اوررسد کا طاقت کو سے جس قدر مین جا جا ابون کہ بیواب رہا خلہ اوررسد کا طاقت کو سے افغانت مان میں جا بجا انبار خانہ تقمیر کرائے ہمن او

(مجاہدین) وفوج بیقیا عدہ مگریہ سبقیا عدہ بھبی قواعد دان اور فوجی تعلیم یاے ہوئے بین علاوہ سامان جنگ کے ضرورت کے وقت ملک کے انبار خانون میل غلما ورسامان رسداس قدر مہیارہے کتین سال کے لئے کا فی ہو۔اوربار برداری کے جانور - انھی اونط ولدوس في اور دوسرے جانور فوج كے ليے مالك محروسدافغانستان مين موجود بین - بری بری دولتمند سلطنتون کوایک جگهسے دوسری جگه فوج بهجنے مین بڑی دقت بیش تی ہے۔ باربرداری کے جانور بنین دستیاب موتے فی الحقیقت یہ چیز بنسبت سباہی یا سامان جنگ ہم ہموئیا نے کے زیادہ دشوارہے۔لیکن فلا کا خکرہے کہ انغان ایسے قوی تندرست در لوگ من کہ اسٹے ملک مین بہاڑون پر کھوڑون کی طع تیز دوڑ کتے ہن اپنی مٹھ پر بندوق کارتوس ٹورے - جندروز کا کھا الا دکرلیجا سکتے میں -بہت سے سا ہیون کے لئے ایک نمایت ہی می و رتعدا و باربرواری کے جانورون کی درکارے ہے۔ بدکہنا مبالغہنو گاکدا یک لاکھ انگریزی ساہون کے لئے جس قدر بار برداری کے جا نورون کی ضورت ہوتی ہے اُس سے کم مقدار دس لاکھ افغانون کے لئے کا فی ہے۔ جس کی وجدیہے کہ انگریزی سیا ہیون کو ا قسام کے کہا نے۔ شراب سوڈوا والر ۔ اور دوسرے تسریے سامان عیش دعفیت کی ہورت ہو آل ہے۔ بعض اصحاب یکمین کے کو گوانگرزی سیاہی کو شاہزاد ون کی سی آسائش ور کار ہے- مگروہ اوائے مین بھبی داسیا ہی بها در ہے۔ مین ابن حضات سے ہا لکا اتفاق کرتا ہون کیونکہ میں خود انگریزی سے ہی کا معرف ہون - گرا س مقام پر تولڈو دُنٹو وُن سے

غرص دس لا کھ آدمیون کے لئے ہمیا رادرسامان رسدوغیرہ مِنَّیا کرنا کوئی ہمان بات منین ہے۔ اس کے لئے بہت رو بید درکارہے اس وجہ سے مین ابنی نوج کی تعداد آمدنی لک کی ترق کے اغلام سے جرارا مون ۔ گونوج ہے قاعدہ کو جوگور نمنٹ سے ننخ ا ویائے تدلیکھ



شاہی رسالہ کا پونیفا م



یا نا منظوری کا اختیارا ہے ہاتھ میں رکھیں ۔

ميرے بنٹون اورجانٹ بنون کو جائے کہ ملک مین سی می اصلاح کے بین جلہ فذكرين ورندرعا يامنحرف موجائيكي اوراو نكويا دركهنا جاسيئي كدباضا بطدقا نوني كورنمنث اورزم توانین اورمغربی یونیورستیون کے طرز کی تعلیم بتدریج ماک مین جاری کیجاے تاکہ لوگ اس *جدید طریقیون کے ع*ادی ہو جائین اور آن حقوق وا صلاحات کوا چھے طرح

میرے بیٹون اور جانشینون کو چاہئے کہ جب کسی غیر سلطنت کی دائے پر طلبی یا ا ینے اہل در بار کے مشورہ برعمل کرین جنہیں غیر سلطنت سے رمضوت دیکرا بنی طرف مالیہ مہو تو ہوشے سعدی شیرازی کے اس قول کو یا درکہیں س

نگهدارد آن شوخ درکسیدر ای داند مهم خلق راکسید بر

كابل كاتاج وتخت ببروني حلآورون مختلف دعوبدارون اورباغيون ست محفوظ ر کھنے کے لئے عنرور ہے کرملک کی فوج کی طرف زیادہ توجہ کی جائے۔ گواس بارہین د وسری مگہدین مجٹ کرمیکا ہون مگر میند نکۃ اپنے جانشین کی ہراہت کے لئے بیان کرنا ہون - یہ نمایت ضوری ام ہے کہ افغانتان کی کل فوج حال کے نمایت عمدہ نوایجاد بهديارون سيمسلح مهو- دس لا كحرسسياسي افغالنة إن كوكسي بيروني حلاً ورسيجيان کے لئے بالکل کا فی مین - بلا ضرورت سے زیادہ ۔اگرا تنے سسیا ہی افغانشان مین فراہم ہوجائین توہیراً سے دنیامین ٹری سی ٹری سلطنت کا کھے زہے ۔ یہ منشا دبورا لے کے لئے جوانظام میں کر رہا مون وہ یہ کے جنگ کے لئے فی توپ انوا کا دا پانسوشل کے گولے اور فی سیگزین رہیے مایا رحنی بہری بندوق با مجنزار کارتوس ہروقت موجودر ہیں۔اس قدر ہتھیارا در کارتوس وغیرہ دس لاکھ سپا ہیون کے لئے کا فی ہن ان سیا ہیون کی میں نے دوتسین کی من تیمن لاکھ نوج باقا عدہ اور سات لاکھ والنظ

یہ انتظام کیاہے۔ تین قسم کے لوگ میرے دربار میں حاصر موتے میں جوفرا ہمی ساما ن جنگ اور مختلف معاملات ملک کی بابت مجید مشور ه کرتے ہیں۔ ان لوگون کی تقریر جب ذیل ہے تشهردار باامل نے ملک خوانین ملک (مینی رعایا کے وکلاء) ا در مآلا ( بینی و کلا دا سورتیجا) ا مراکواو نکے مورو کی حقوق کے لحاظہ دربار مین آنے کی اجازت دیجا تی ہے نے انین مردارون مین سے اس طرح منتحف بوتے مین کر ہرگا دُن یا قصید کے باشندے ایک ایساشخص انتخاب کرن جرصاحب لباقت ہواہیے انتخاص ارکان کہلاتے ہیں۔ یہ اركان أبس مين ايك دور اشخص نتنحب كرتے ہين جواً س ضلع ما صوبہ مين بهت معتبرادر صاحب اختيار مرو-يشخص خان كهلانا سيء چنانچد بهادے پيان إُوس أَف كامنز انهين نماز سے مرکب ہے۔ان خوانین کے انتخاب کی نظوری یا نامنظوری یا دیٹیاہ کے اختیار میں ہے جو بلحاظ اون کی لیاقت۔ درجہ۔ وفا داری ۔ اُن کے زاتی یا آبائی تحدمات کے فیصلہ کر سکتا ہے ان سب باتون کا خیال کیا جا اسے اور پر دیکہا جاتا ہے کہ آیار علیا نے اوسے نتخب کیا یائین تىسە *آگر*وە ملائون مفتيون قاصيون اورخان علامە كا<u>ہے</u>۔ ٽلالوگ امور ندمهى كے عهده ہوتے ہیں اورجب دہ فقہ و حدیث و قوانین ملک مین امتحانات پاس کرکے محکرا مور ندہیمین مازمت کر لیتے ہن تب بندر ہے میرے دربار مین بگدیاتے ہن ر يه با ضابطه گروه انجى اس قابل شين موا بے كه كوئى ذمه دارى كا كام او سكے سردكيا جا مثلًا بلون کی منظوری اورسرکاری ضوالط کا نفافر اوس کے اختیار مین دیا جائے۔ گرفت رفته اونمین پرسب اختیارات مل جائین گے اور ایک دن وہ آئینگا کہ افغانت ان کے لوگ خودا بنے ہاتھ سے اپنی حکومت کریں گے لیکن مین اپنے بیٹون اور دبالشینون کو مجبور ار ماہون کہ ووکسبی اِن و کلا رہا کے ہاتھ میں موم کی ناک نہ ہو جامکیں۔ اُن کو چا ہے کے فوج ئى آرائىگى دغيرد كا ختيار بالكل اينے ہاتھ مين ركھين اوركسيكو ادس مين دخل ندينے دن ں کی علاوہ کو کی تجویزیا اصلاح یا بل جواد ن کی کونسل یا دربارسے پاس ہوا س کی منطو<sup>ر</sup>

مین اپنے بیٹیون کوایک اورنصیحت کرتا ہون وہ پد کہ علاوہ روزانہ فرایض کے جوایک با دشاہ کے لئے صروری ہن۔اوس کو چاہئے کہ اپنا علم اور معلومات بڑہائے کے لئے کولی وقت معین کرے جیسا کرمین ساری عمر تار ہا ہون-اِس کے لئے جوطلقہ مین نے اختیار کیاوہ سہتے ہترہے شام کوجب وہ بالکل تھا۔ ئے اورخو دکھے کام نہ کرسکے تواسے چاہئے کد کتاب خوان کو حکو دے کہ کو کی تاریخ غیرملک كاجذافيه بادشا بان ماسلف كى سوانع عمرى (بلاامتيا زقوم وملك) بولم رسائ يا برك برب مدرین کی تقرین اور مضامین اور کل ایسے مضامین اخبار جوافغان تان کے سعلق ہون ياأن ملكون ياأن تومون كى بابت مہون جن سے انغا نسّان كو كچہ تعلق ہے طربہواكرسنے -گواس کتاب کے ہر باب مین مین نے اپنے بیٹون اور جانشینو ن کو کچہ مذکحہ بضیحت کی ہے مگرمین نے بہصروری خیال کیا کہ حب اصول کے وہ یا بند ہون اوس کے متعلق اشار ؓ ہ ذکر کردون جیساکه اوپر بیان مبواسیج-اب مین دوسرے معاملہ مین بحث کرتا ہون-انغانشا مین کس طرح حکومت کرنا چا ہیے اور کیا اتنظام کرنا چا ہیئے۔جس سے ملک بتدر ہج ترقی کرکے ومك عظيم الشان سلطنت موجا -مین نے ایک باضابطہ کورننٹ کی بناتو ڈالدی ہے مگر ابھی اِس کورنمنٹ نے میسا جا ہے ولیں صورت نہیں کی مے - ہر باوشاہ کو لازم ہے کر فتلف عالک کے طریقہ کو زننٹ بورکری ا در بعجبل کوئی کام نہ کر جیٹھے۔جو طریقہ زیا دہ ب ندیدہ اور اسپے ملک کے حب حال ہوا سے ا فتیارک ۔ اور بتدربح حب ضرورت اوس مِن ترمیم کے اوسے دار کی کے۔ سرے بہترین اصول حکم اِنی وہ ہے جوء ب کے بڑے مقان بینی ہمارے نبی برق محرصطفیٰ نے قائم کیا تھا۔ یہ اصول کو یاجہوری معلنت کا اصول تھا۔ نہاجر والضار کے دوگروہ قرارد کے لئے تیے او حمہوری اصول رسلطنت حلیتی تھی۔ ہر کن کو اپنی رائے دینے کا اختیار تھا اورغلبہ أراك بیروی كیجاتی تھی۔ بین نے افغانستان كوایك بإضابطہ قانونی سلطنت بنانے کے لئے

ہ مراسلت کرسکتا ہے اگراوس کی خبر ہیج ہوا درملاک یارعایا کی مہبو دی کی غوض سے بهو تو خبرد مهنده کومعقول الغام دیا جائے خواہ وہ صیغه مخبری کا ملازم ہویا نہو ۔ ار خبرغلط ٹابت ہو تو یہ دریا فت کیاجا *ے ک*ہ آیااوس نے نیک نیتی <sup>ہے</sup> ایساکیا بابدننتی سے ۔اگر بدنیتی ٹا بت مہوتوا و سے سزا دیجا امرا-اہل دریا ر-عهده دار اور ملازمین صیغه مخبری یا ملکی اور رعایا ہے اطلاع على رئابيون -اس كے لئے غيرملكون مين جوميركے مخبر تعينات مېن وہ روزانه مجے ہروا قعہ کی خبردیتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اخبار ون کے مصابین ہی مجے ہی ا رتے ہیں۔ جوافغان تان کی سبت شایع ہوا کرتے مین سین اہنے ہی دل مین ان کل معاملات برغور کرتا ہون اوراون سے نتائج نخالتا ہون۔ کمبی کسی کی صلاح یا منسورہ برعم نہیں کرنا۔میرے بیٹون کوچا ہے کہ امیر شیرعلینی ان کے اصول یر منه طلین - آس کے مشیرون نے ہمیشہ اوسے بھا نکیون سے لطایا اور آخر مین رِطانیہ اعظم سے جنگ کرادی حواس کی تباہی کا باعث ہوئی۔ نہ وہ امیر لیقوب خان کی سی معیف یا اسی اختیار کرلین اس نے انگریزون کوخوش کرنے کے لئے ایسے عمد و بیان کئے جنہین وہ پورانگر سکا۔ اوس کی کمزوری کی ایک مثال ہے کہ سرلوئی کیوناری کو کابل ملا یا گراون کی جان نہ بچاسکا۔اس غلطی کی ہے سزاما کی اور بخت کہوبٹیا۔ انگر رون نے بھی اینے کئے کا بیل یا یا ۔ انکو معلوم ہواکدا سے بزدل حکمران بریھے وسے کے کاکیا انجام ہے -میرے بیٹیون کو یے کرمرے جاامہ اعظم کے اصول رکھی نہ طیس مان میں حب الوطنی یا انتظام ملک کا مطلق ا ده نه نها خرا بخواری بداطواری سے حیند می نیسنے مین ملك كھو بيٹھے - حالانكەمىن نے اونہیں تخت پر مٹہا یا تھا-اگرمیرے بیٹے ان لوگون کی تقلید کرن کے تواونہین کی طرح مصیتیون مین متلا ہو نگے۔

اسٹی ادرادس کے بیٹے کے لئے ایک اور دقت کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ دورن ن کابل سے
تین مینے کی مسافت برہین ۔ اگر پالفرض دہ اپنی فوج کے ساتھ کابل پرچڑ ہائی کرین تو یہ امر
معال ہے کہ راہ مین کہیں دہ روکے نہ جائین ۔ بس چشخص میرا جائنین ہوگا دہ راہ بین اولئے
کی خبر لے گا اور قبل اس کے کہ وہ کچہ ذیادہ فوج جبح کرسکین اون کی گوشمالی کر دے گا ۔
لیکن بالفرض اگر دسی فوج ا ذبکی حایت پر ہوئی توا وس صورت مین یہ بھبنا چا ہے کہ برطائیہ
اعظم ادر روس میں جنگ چھڑے گی ۔ اس سے کما بردوسرے مصد میں بجت کی جائے گی۔
گو مجے یقین کابل ہے کہ اسٹی یا اوس کا بیٹا میرے بیٹون اور جائشینوں کو صریفین بیرفیا گئا
گو مجے یقین کابل ہے کہ اسٹی یا اوس کا بیٹا میرے بیٹون اور جائشینوں کو صریفین بیرفیا گئا
گر تا بھر او نہیں یہی نصیحت کر و گا کہ بقا بلہ متوسلین ا نگریز روس کے متوسلون سے زیادہ
موسٹ سار میں۔

اسحق اوراوس کے باپ سے ہمیشہ قطعی نفرت رہی ا دراب تک ہے۔ مین بدنظرا ختصارا نفرت کے اساب بالتفصیل نہیں بیان کرسکٹا گر کھدلکہ سکتا ہون ۔ اسحاق کاباب اعظم الرابی فتنه گرہے اوراس وجہسے لوگ اُس سے نفرت کرتے مہن ا وسی نے میرے والداور سے علینجان مین اڑا انی ڈلوا دی جس کے باعث سے میرے غاندان مین اس قدرخوزیزی مہو کی - اسکے علاوہ اوس کا ظلمِشا بخوری اور دوسری طرح کی بواطواریان قابل بردا شب نمین -ان سیج زیا وہ جوجیز انغانون کے لئے باعث نفرت ہے وہ اوسکی تزولی ۔اوس کا بیٹااسحق اپنے باپ کے کل اوصاف مین طاق ہے اوراس کے علاوہ اوس نے میرے ساتھ بھی عمد شکنی کی نہی ۔ اورسے زیادہ مذموم حرکت اوس سے بدر زمہوئی کرجب کس کی فوج میرے سیا ہیون کوٹ سے دی اوسوقت وہ نہات عامِت اوربزولے بن کے ساتھ فوج جِبور کر بھاگ گیا اورجن لوگون نے اوس کا ساتھ دیا تھا وه معیبت مین متلا ہو کے اِس کے علاوہ و کمبی اونے دالاادی ند تھا اور افغانتان مین ایسشخص کوکو کی نه بپوچهیگا جوسیا همی نهو- وه فوج جواوس کی مامخت نهی اورا وس کح به كانے سے مجسے الاى اوس كى ترتيب كا دہ ستحق تعربیف زہما۔اس كئے كدمين نے حيدہ ا ورہو سنسیار نوجی ا فستر کرکتان مین اُس فوج پر مقرر کئے تھے اطالی مین زیا دہ ترا و سکا بیٹیا شریک رہا درنہ باپ مین تواتنی قا بلیت بھی نہ نہی کہ جنگ کرسکے بیمان ا دسکے بیٹے کا ذکر آگیا ہے کچہداوس کا حال بہی قلمبند کرنا ہون اوسکا نام اسمعیل ہے اور سیرے بڑے بیٹے سے دس برس بڑا ہے کو برنبت باپ کے اوسمین لڑنے کا مادہ ہے مگراد سے کابل کا تخت یا نے کی کوئی توقع نہیں ہوسکتی ۔اس لئے کہ کابل کی رعایا اورا مرااوس سے بالکل نا واقف ہیں اوراو منہون سے اپنی زندگی میں او سے کبھی منین دیکہا ۔ا فغان جس سے وا قف نہو<sup>ن</sup> ے پر ہبروسہ کمبری مندین کرتے ہیرایسے شخص کو وہ اپنا باد شاہ بنا ئین یہ امرغیر مکن ہے افغان ایسے مغرور ولیرسیا ہی مہن ککمبی اس بات کو گوارا کرین گے۔

غور سے وہ یہ کو آن کے تین دشمن ہن جوروس کی حایت مین بناہ گرمین ہیں- یہ البتدبر<del>و</del> خطرہ کی بات ہے گوعالات زمانہ کے اعتبار سے وہ خفیف ہویا شکین ۔ یہ بات یقنبی م كخطره صرور ي جن وجوه سے مين اپنے جانشينون كومتبند كرنا چا ہتا ہون وہ بت سے بین - ما مین جندباتین بمان پر ذکر کرتا ہون -بخلاف انگریزون کے روسی پر جا ہتے ہن کدافغانتیا ن جواون کی راہ بین طأل ہے آگر بالکل معدوم نہ ہوسکے تو کم از کرمنقسہ ہو کربہت کمزور ہوجائے یس جس طرح انگرىزون كايدفائده كسيحكه دعويداران تخت كواپنے اختيار مين ركهين روسيون كاس مین فائدہ ہے کہ او نہیں اوا نے کے لئے ہمان سیمین - اُن کے لئے اس بات کی دجاہی معقول ہے۔اولاً اون کا نفع یہ ہے کہ افغانستان کا وجود ہی باقی ندر ہے جو ہندوستان رجد کے وقت انخاستراہ مور دوسرے جب روسیون سے برطلاف عمدوسان کے جو دولت برطانیہ کے ساتھ کئے تھے امیر شریع لینے ان سے سازش کی اوسوقت انگریزون نے جیسا چاہئے ویسے روسیون کی مخالفت کی جس سے اوککی کمزوری ظاہرو روسی په سمحته بین که آگروه افغانستان مین فتنه بیاکرسکے توسیحان الله اوراگر کا سیاب نھوے توانگرنزا سِ بار دمین کچہ زیا د*ہ کدنگرین گے* اور معاملہ ہاؤس آف کا منز مین کچہہ تہوّزےمباحثہ کے بعد پاچنداخبارون مین دکر ہوکر یو ہنٹ ل جائے گا۔ دوسری وجہاس معاملہ مین زیادہ ہوٹ بیار رہنے کی یہ ہے کہ مخداسحاق کے یاس جور ولیو ل حایت مین ہے اب بھی بہت سے ہمراہی ہیں۔ اور کیمہ نزکجہ شریداکر سکتے ہیں گواوسمین كاميابي مرويانهو ميرس ايجنط اسحاق كم بمراهيون كوابني طرف تواسيفين ايسے كاميا نہیں ہوسے جیساکہ سندوستان میں لیکن مجھ اسید ہے کہ تبدر بہمتقل تدبیرون سے کامیابی صرور مہوگی۔ مکن ہے کہ جوخطات بین نے بیان کئے اُن میں اتنا اندیشہ نہوا ورمین تخ بخيال تنبيه زياده سبالغه كيام و-يه بات توسب جانة مېن كافغانستان مين بهم دوعورت كو

نامل ہے کدیر شاہزادے برطانیہ کی مدر سے بھی کہی شخت پاسکین خصوصًا جس ا فغانستان اليا قوى بوجا ، جبيرى كم مجھے تو تع ہے۔ مجھے بالكل بقين ہے كه أگرز ان عہدنا مون کے خلاف جومیری اورا ون کی گو زمنط کے مامین مہوے مین کمبرال ی عدشکنی کا پنتیجہ مبوگا کہ انغانتیان کے ساتیہ کہلم کہلا جنگ مبوگی بالکل اذکی خواہش اور مرضی کے خلاف ہے۔اگر انگریزانے عہدوما يرقائم بن توكبي أن لوكون كوجوا مك بالخرمين من ميرے الاكون كے ساتے فغانستان مین ندآنے دین گے-ان سباتون کا خمال کے اب کی محاتشونش نہین اِس کئے کہ وہ لوگ انگر زِ ون کی حفاظت اور نگرا فی ن لیکن آگر با وجودعہ دنامون کے انگر نرون نے میرے خاندان کے وشمنون د دی تواوس حالت مین مین اینے بطیون اور جا تشکینون کوئهی صلاح روه طریقه اختیارکرین جوسن نے اختیارکیاتھا جب گورنمنٹ سندلے بحظاف الميرشير علينان كومدد دى تهي نيني اول ہى سے بها درون كراخ رط کرفیصلہ کرلین اور اگر نمکن ہوتوا ہے دشمینون کو ملک سے نخال دین یا اگر خود ت کھائین (حس) مجھے ہرگز امید بنین) تووہ راہ چلین جوبین اونکو تبا جا آمہون یعنی انگریزون کے خلاف کسی دوسری ملطشت کی حایت مین جار لیکن مجے قوی اسید ہے اور مین دعاکڑا ہون کہ کہی ایسا اتفاق نہوگا جہانتک مین افغان تان کے اتحام کے متعلق تصفیہ کرسکتا ہے کہ انگر زون کی غرمن لطنت ہندی سلامتی افغانستان کے قوی اورخود مختار مہو منحصرہے ا ورشاہز ا دون کو آلیسین لڑاکرا فغانشان کمز ورکرنا نامنا رامعاملہ جومیر کے بیٹون اورجانشینون کے سے نہایت قابل

لے کہ ملک اون کے ہاتھ سے جائے ۔افغانستان نصیب دشمنان ہوا ور قوم افغان کا وجوہ ہی مٹ جائے۔ اگر خدانخواستدا بسا ہوا تو اُنہیں خوداینے اور نفرین کرنا ہوگی اس لئے کہ خدا فرماتا مع إلى الله كَا يُعَايِّرُ مَا يَقُونُ مِ حَتَّى يُغَانُ وَامَا بَا نُفْسِهِمُ -لیکن اگرمیرے بنتے اور جانشین خوش قسمتی سے ملے رہے اور ایک ول رہے اجما راعلی ہے کوئی و حربہیں کہ درسلے رمہن اون مین کو ائی اس قابل بنین کہ ا بیٹے بڑے بھائی کا مقابلہ کرکیے جس کے ہاتھ میں فوج اورخزاندا دار ہرایک چیز ہے) تب بہی اسکے علاق ایک دوسری دقت قابل لحاظہ اوروہ شاہی خاندان کے اون کوگون کی نااتفاقی ہے جوافغان کے باہر مہن۔ بدلوگ دوقسر کے ہیں-ایک تو وہ جوبرطانیہ اعظم کی حفاظت مین مین اورانگرنزی خوشا مدخورے کہلاتے کہن۔ اور دوسرے وہ جوروسی حفاظت بن ہیں۔ ۱ دن مین میل قسم کے جندان قابل خوف نہیں۔ اُس کی دجہ یہ سیے کہ قریب قریب او<sup>ن</sup> كَ كُلُ معتبر سانتى اوننين حيور كركابل مين أكتيبن يااب أنے والے بين ياميري ہراست او منین کی ملازمت میں من اوراعلانیہ یا خفیہ مجسے تنخوا ہیاتے مین دنیا میں راہے سے بڑا ہا در بغیر ہم اسیون کے تنہا ایک فوج کا مقابلہ نہیں کرسکتا ۔ ان سی روان کا بی وہی شربر کا جوافعان تان کے آخری شاہی خاندان (سدوزنی) کے شاہزادہ کا مواجوبور ہا موکرانگریزون کے وظیفہ خوری مین مرا مگر ہمیشہ تمنا یہ رہمی کدایک دفعہ بھر كابل كے تخت ريشهنا نصيب بيو-علاوہ اسکے کہ بہ شاہ اوے تن تنہا ہن ۔کوئی ہما ہی نہیں رکھتے برطش گورنسط خوب جانتی ہے او سے یا دہے کہ ان لوگون نے کیسی بدأ تنظامی ہیسلا کی اورع شکنی ر کے روس سے سازش کرنے لگے میں یقین ہے کر بڑش عہدہ دارون کا حافظ ایسا ا چاہیے کہ یہ ہاتیں او نهین یا د ہونگی اور دوبارہ سبق کینے کی حذورت نہوگی مجھے اسمین ہی ك خداكس قوم كى عالت نبين بدلناجب مك خود وه قوم ابنے افعال سے اپني و' ت زبدكے -

کل شاہی فاندان ۔ امرااور رعایاسب ایک دل ایک رائے اور ہم غرض موکرا ہے گھر کی حفاظت کرین ۔

میرے بھین سے ابتک کوئی دن ایسا نہیں گذراکہ جس روزکسی زکسی ملک اور قوم ں تاریخ مین سے خود نہ بڑ ہی مہویا مجھے ٹر کرنہ سنا ان کئی مہو۔ ان توازیخ کے مطالعہ ہے بین نے ایک نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ بت سی سلطنتون کا زوال خصوصًا مشرق مین لمطنتون کی تباہی بحض نااتفا قی اورخانہ جنگیون کی بدولت ہو گئے۔اسلام جو اس قدرتر قی کرکے عرض رہمونجا وہ محض عرب کے اوس طرے کشورآرا کے قول کی بردی کی بدولت جسکا به مطلب ہے کیل مسلمان بھائی ہن۔ حب اِس تول کی بیردی ترک کردی اورنفاق نے جگہ یا کی تب اسلام ابتر ہوااد ریکے بعد دیگرے ساری سلطنین مویٹیہا۔ میں اپنی قوم اورا ہینے جانشینوں التجا کرتا ہوں کہ اپنے ملک کے معاملہ میں ہمینیہ رمین اورمیرے قدم بقدم طیمن -وه اس اصول کو بمیشه میش نظر کمین که مین سے ر طرح ہے تخت کے گرد تمام وہ شاہزادے اور امراوسردارجو ہندوستان دروس وایران مینغرمیب الوطن ہے حمیع کر لئے اوراون کی دشمنی مبتدل بدوستی ہوگئی۔ میں ا ا مرکو بیفصیل دوسری جگه بیان کر خیکا مون -اس مقام برزیاده کلنے کی ضرورت نهین - مجھے پوری امید ہے کہ شہر کا بل میں اور خود میرے مبٹیون میں میرے بعد کو کی خانگی جنگوا ایسانہ کا جِ خط ناک سمجهاجا ہے۔ مین نے اپنی زندگی مین یہ انتظام کر دیا ہے۔ کہل نیا ہزاد۔ اورابل افغان مبرے بڑے بیٹے کواپنا سردار مجمن ادراس کی اطاعت قبول کریں ۔ سیرے آبا واجداد نے جوغلطیان کین میں آن سے بت متنبہ ہوگیا ہون ۔ مین نے ایسانمیں کیا اورفوج اپنے لڑکون من تقبیر کردی ہو ٹاکہ 'االفاقی کی صورت میں ادنہیں آپسین لط فی کاموقع ملے۔اگر برشمتی سے میرے لیٹے اور شاہزادے میری اس نصیحت برعل نرکزین اور آلسيين لطين توهيى ببته پوگاكدايني بداعمالي كىسىندا بائين اورميرى نصيحت نه سنننے كايدييل

لهین اس معامله مین بهی بورا کا میاب مهواا ورافغانستان کوایک متحده سلطنت کی صورت بن صد ہاسرداران قبایل جو بیلے جانی دشمن نے کاڑے ووست ہو گئے اور میں ف اون کواپنی کور منط مین بڑے بڑے جمدہ اوراعل خدمتین دین جن لوگون نے میری اطآ نتین قبول کی اورامن مین مخل ہوئے وہ ملک سے نکال دے گئے۔ اب امیر سے لیک فقہ تک تام افغانستان مین کوئی شخص ایسانهین سے جومیری گورنسٹ سے عدول علمی کر یا میرے بعدمیرے جا نشینون سے بغاوت کرے جولوگ میری اس حکمت علی بزکمة مینی ارتے ہیں میں اُن سے بدکتا ہوں کہ تما مسلطنتوں کی تاریخ کو دیکہیں جواس حالت سے جبگہ حکومت بڑے بڑے زبر دسٹ امراکی نیابت سے مہوتی تھی اور نو دمختار تنبیا<sup>ن</sup> ا در جرگون کی با ہمی خاند جنگیون اور مورو ٹی کشا کشون اور خو نرزیون رہنتی ہوا کرتی تی ۔ طرح تهذیب اور شالیتا کی کے درجہ کو بہرنجی میں۔ تب وہ خود انضا ف کرسکین کے کہ یہ حالت بغيراد ائيان لوے اور نورېزې بهوے نبين نصيب بړولی ہے جس وقت مين اس کام مین مصروف تہاکہ تلوار کی نوک سے افغانشان کی اندروٹی عالت اور فا<sub>ک</sub>ی نوک سے برون حالت درست رکے اوے ایک سلطنت کی صورت میں لے آو کن میں گئے لوئی دقیقہ اصلاح اور ترقی کا جو ملک کے لئے صرورتهی فروگذاشت نین کیا۔ ان ا صلاحات کا ذکراسینے اپنے موقع ہے اُن کیا ہے بہذا یہان مین صرف پر کمون گا کہ جو کچہ افغانستان کے لئے ہونا چاہئے اس کا وسوان حصہ بھی نہیں ہوا۔اگر ترقیان اوّ ا صلاحین برابرجاری رہین توالبتہ کچہ بروگا۔ مین بالفعل قوم کی آئندہ ترقی کے شعلق حیند اشارے بیان کرتا مون ۔

سب بیلے اور نہایت صروری ضیحت جومین اپنے جانشینون اورر عایا کے لئے گوا چاہتا ہون وہ یہ کہ اگرانغان تان کوایک ظیم الشان سلطنت بنا نا جا ہے ہن توانف کی قدر کریں۔ صرف الفاق ہم ایس جیز ہے جوانغان ستان کو ایک بڑی قوت بنا سکتا ہے

نے کے کیا طریقے ہیں۔ میں جزوی معامل سے قطع نظر کے چند صروری ہاتیں بیان ہون جوانغان تان کوائندہ ایک بٹری قوم بنا سکتی ہیں۔ ية تومعمولي بات ہے كدمكان آرات كرنے سے يہلے مكان بنانے كى فكر كناچا ہے ا درجب مکان بن جاے توہزورہے کہ وہ دیوارون سے محصور ہوتا کہ ا۔ لحفوظ رہے اوراگر مکان مین سوراخ ۔ کرطیسے ۔ سانپ بچھیو وغیرہ ہون توضر ورہے یہلے اِن کے نکالنے کی فکر کرنے تب مکان میں رہو اسی لئے سبنے پہلے اور ضرور<sup>ی</sup> بیزیہ ہی کمبین افغانتان کے گر د صدود قائم کرون تاکیاول یمعلوم ہوجا *سے ک*درامل ون کون صوبہ افغانستان مین شائل ہن اوس کے بعد ترقی اوراصلاح کی فکر کھی آ الحديثه كدين اس چيزين كامياب بهواا ورا فغانستان كے صدود قائم كرد ئے جرسے قریب کی ملطنتون کی دست اندازی مسدود میونی اور آئے دن کے اطالبیان جگڑے مائے والون سے ہواکرتے تھے د فع ہوئے اوراب میرے جانشینون کو بھی اس معامله من آینده کے لئے اطمینان مواکد بغیرعد نامه تو طے کوئی اوالی جگوا نہوگا جیر جانشینون کیواسطے اس اور ترقی کی بنا چری اورانس بار ہ مین اب اونہیں اہل حوار سے خطوکا بت کرنے کی ضرورت نہ ہوگی ۔جب ملک کے گر دھدین قام ہو حکین ور گویا مکا محصور بهوگیا تویه صرور به اکداس مکان سے کل موزی مشات الارصٰ سانب بجیمو جومكان بين كمربنائ تصاورامن وترقى مين بت ما نع تص نكائ عن مين مين مد با چھوٹے چھوٹے مردار۔ رہزن - بدمعا بن اور قرزاق جوافغانشان مین ہمیشہ شرون ا تھے۔ سب راہ راست برلائے جائیں۔ اِس کے لازم ہواکہ وہ قدم انظام جسکی روسے دالی ملک بعض راجے بڑے امراکوجنگی صفر دریات کے بیش آنے کے وقت فوجی کیک کے ہم بیونیانے کے معاوضہ میں جاگیات عطاکرے بذریعہ نیابت حکومت کرتا تصاتور وباجائ ادرسباك قانون اورابك حكومت كم مطيع كف حائن عكرب

لوگون کی جالین انگریزی مدبرین اور رعایا کے نالیہ ند ہوتی ہین جو فی الحقیقت بیجائے
ہین کدافغال تان ایک قوی خود مختار گور بمنٹ ہوا ور ایک سچا دوست بنکر سلطنت مہندگا

بیشت بناہ رہے میں خوش ہون کدر دزبر وز صلح جولوگون کی تعداد جوگور نمنٹ ہنداور
میری گور نمنٹ کے سیجے خیر خواہ ہین بڑ تہی جاتی ہے اور آس خیال کے لوگ جن کی بیری انگلتان اور خوزبر یان موئین اب گھٹے جاتے
میں -اب برٹش نے یہ ظاہر کرنا خروع کیا ہے کدافغال تان کی خبر خواہی محض باتون
میں ساب برٹش نے یہ ظاہر کرنا خروع کیا ہے کدافغال میں اس جیز کو ٹابت کر سے ہیں ۔کہ
جمان تک ہو سکے افغال تان کی حفاظت و قوت و حایت کے لئے روبیہ - ہتیار۔
کلون وغیرہ سے ہرطرے کی مدد دیجائے اس کے کہ وہ دیکتے مین کہ سلطنت ہندگی ہبودی افغال تان کے ساتھ واب تہ ہے۔

ورزاے برطانیہ نے افغان تان کو مدرد ینے کے لئے محض رضا مندی ہی نہیں ظاہر کی ہے بلکہ کسی غیر حلا آور کے مقابلہ بین میرے ملک کی حفاظت کے ضامن ہوئے ہیں۔ اس بات سے مجھے اور میرے جانشینون کو موقع ملا ہے کہاپنی ساری آدم ملک کے اندرونی حالات کی اصلاح اور ترقی بین صرف کرین اور بیرونی خطون کی تشویش اور زمہ داری ا چئے آئن دوستون بر حجوظ دین جوانگلتان میں ہیں۔

افغانستان كوقوى ورولتهن بنانيك شعلق مشوره وضيحت

### وعلى شارت

جونوا کع افغانستان کوایک بڑی سلطنت بنانے کے لئے موجود مہیں۔ او کا کم پر ذکر تو موجکا ہے۔ اور کا کم پر ذکر تو موجکا ہے۔ اور اوس کے حاصل ہے اور اوس کے حاصل

فوج کے لئے سپاہی ملسکتے ہیں اس لحاظ سے البتہ افغانستان کسی غیرسلطنت کا معین موسکتا ہو ہو کا در سے اور موسکتا ہو ہو کا در سے اور افغانی سپاہیون کی مددچا ہے۔ لیکن افغانستان پر قبضہ کرناکئی غیرسلطنت کے لئے مفید منہوگا۔ اس کے لئے کم از کم بچاس ساٹھ برس کا عرصہ چا ہے تاکہ افغانستا بندرید تجارت و معدنیات ملک ترقی کر کے مہذب ملکون میں شمارکیا جا سے اور زیل اور تارا ور دُخانی جماز سب فوا ہم کر لے۔

انكلتان يهيابتا مج كهافغانتا مجفوظ ومضبوط رب

لوبعض کوتاہ اندیش انگریزون نے اور دوسرے لوگون نے جنہیں افاروارڈیانسی ا یعنی بیشقدمی کاجنون ہے کئی دفعہا فغانستان اوربرطا نیہاعظی بین پخیش ڈ لوا دیا ولفغانشا لے بعض قبیلے یہ کہ کرا پنے تعلق کرلئے کہ پہ حکومت افغانستان سے علی دہ اورخو دخمتار ہیں۔ مروہ لوگ یہ نہ سیجے کہ یہ ساری بنجرز میں جو سرحدافغانتهان پرواقع ہے انگریز قیضبہ يين ركهناخلان عقل ہے ياننين اس سے خوا ہ مُخوا ہ مِندوستان كے نزاندربارط و ہان قیام امن کے لئے فوج رکہنی ٹری ۔ علاوہ اسکے سول انتظام کرنا پڑا۔ بیٹیے نٹھائے يف سرومدواري كابارليا - وه صرف برها ياجواس سرزمين كي أمدني است كببي ادا نهين بوسكتا اوراييخ تنين تشويفون مين محنسايا-يكوتاه انديش الكريزي عبده وارجوايني ما نائی اورقوت پریمت لاف وگزاف مارتے مین غالیّا پرسمتے مین کدا دینین عالم الغیب سے بھی زیاد وعلی سے اوراً کر کی واقف کا تریخص اونہیں نصیحت کرنا جا ہتا ہے تواوسکا خاکداوڑاتے ہیں اور یہ سمجتے ہیں کہ اون سے بڑ پکر کوئی ہوٹ یار منیں۔ ہی لوگ فارداڑد پانسی کے مویدادر بڑے جنگجو ہیں۔ مگرخوش قسمتی ہے انگریزی قوم ۔ انگریزی مدترا درانگریز رعایا بنسبت ان چند مذکورالصدرم، دانون کے زیادہ ترداقف وہوست یاربن ۔چنا نجان

#### ندب

لورنمنٹ افغانستان کے قوی ہونے کی ایک ادروجہ یہ ہے کوگل رعایا کا ایک نہ سب بینی ندم ہ اسلام ہے۔ دوسرے نداہب کے لوگ افغالت تان میں بہت کم ہن۔ استے سنین ہن بطفے کہ پونانی اورار منی ٹرکی مین مین جن کوغیر سلطنتیں اپنے باد شاہ سے لڑنے کے لئے اُنجھاراکر تی مین ۔افغانشا ک رعایا کواس امرمن التعصب ہے کہ بجز اُنکے ہم مذہب کے اور کو ل غیر مذہب والا اُن ر حکوان ندمو۔ وہ اورکل ندامیب کے بادشا ہون کو کا فرسمجتے بین۔ مذہب کے کئے مردوعورت وونون الإنے پرستعدمین اور پرسب کا ایان ہے کہ کا فرون کے مقابلہ میں جو کوئی مارا جائیگا ومسيدها جنت كو روانه موكا- برافغان مردوزن كى يه دعار مع كه خدايا مجي شهيدكي مو مطاکر فی الحقیتت وہ آزادی اورخود مختاری کے عاشق مین ایسے ہم ندسب بادشاہ کی اطابھ مشکل قبول کرتے ہیں۔ بھرغیر مذہب والے بادشاہ کے کیا خاک مربع ہو تھے۔ اس کا نثوت صاف فلا بہت کمٹل خیبراور دوسے راضلاع کے باشندے ہو ہندو ستان کی سرعد پرواقع مِن - إن مين ابك أنااس نهين قائم مواسب كدكولي شخص بنيراك قوى با دي گارژ کے او نکے ملک میں مفرک کے۔ ملک ایساکو ہتانی ہے کہ بیا ڈون کی چڑیان این نظرتی بهادرون کی حفاظت کے لئے گو یا مضبوط خداوا دی قلعے ہیں۔ جنا نجہ رزگور منت روس مناج خیال کرتی ہے۔ که صدیا میل کا پیدوشوار گذار کو سہتانی داستہ و ہان کے حکموان اور توم کی مرضی كے فلات طے كيا جا كاور فدا كلش كورنت فرين مصلحت تجتى ہے كدا يسے ملك كے لئے اس قدرزرکشیراورمیشار مبش قیمت جانین ضالع کیجا کمین - اگر بالفرض به ملک فتج بهجی کرلیا تواوسگا ر کھنا محال موگا - ایک مبذب گورنمنٹ کے انتظامات اور نوج وغیرہ رکھنے میں ج کجد صرف موگا وو تعبى ملك كى آمدنى عدادانموكا-

بالت وجوده افغالستان الى كاظ سے كس فير الطنت كے فئے بكار آر بنين بوسكتا البته

د ملک افغان تان زیرار سے اور نگور نمنے افغان تان ور نه اور نه اور کوکسی جنگ کا ناوان بجرنا کے گرزندے افغان تان ان زیرباریون سے بالکل پاک ہے جن جن میں اور سلطنتین برتبال بن کسی پر قوی ترضد کا بار سے اور کوئی اسٹے جسا بہ کوجنگ کا ناوان دے رہی ہے بحب کبی ملک مین کچیز تی یالٹ کی درستی کاسلمان ہو نے لگا۔ فورا قرمن کے دعویدار انھی کھڑے ہوئے کہ کہ سین کچیز تی یالٹ کی درستی کاسلمان ہو نے لگا۔ فورا قرمن کے دعویدار انھی کھڑے ہوئے کہ افغان سیان کے لئے کوئی ایسی روک ٹوک نہیں۔ دفیے ملک کے سفیر بین جو معاملات ملک میں سازش کرین اور زیفر اتوام کے حقوق کے تحفظ کے لئے کوئی عمد نامہ ہے جس سے تیم سیان میں میں سازش کرین اور زیفر اتوام کے حقوق کے تحفظ کے لئے کوئی عمد نامہ ہے جس سے تیم سیان کی دسی ریاستوں کی طرح کوئی انگلات روٹید نے دول میں کی جانبارہ بیا ہے۔ یہ بندوستان کی دسی ریاستوں کی طرح کوئی انگلاش روٹید نیک می داول ہے جو دوالی ریاست سے پوچنے کا مجاز ہوکہ دورون میں کہتن روٹیاں کہا تے ہو یہ اوگر تہمار سے جو دوالی ریاست سے پوچنے کا مجاز ہوکہ دورون میں کہتن روٹیاں کہا تے ہو یہ اوگر تہمار سے جو دوالی ریاست سے پوچنے کا مجاز ہوکہ دورون میں کہتن روٹیاں کہا تہ جو الله والن میں بیا و نکھ خاگی و ملکی معاملات کے انتظام میں خال دی اسٹول کے انتظام میں خال دیکھ خاگی و ملکی معاملات کے انتظام میں خال دیے اور کیکھ خاگی و ملکی معاملات کے انتظام میں خال دی۔

#### الم الم

افغانتان کے دونون بہلوکون میں انگلستان وروس دوبڑی سلطنتین ہیں۔ گوا فغانستان کو ان دونون ایک دوسرے ان دونون سلطنتون کی فربت سے نشولیشس رہتی ہے گرچنکہ یہ دونون ایک دوسرے کی رقیب ہین اس سلے آن کی قربت افغانستان کی حفاظت کے لئے مفید بھی ہے۔ گوزنٹ افغان کی بہت کچہ حفاظت اِس باسے بھی ہے کہ یہ دونون اللہ دورت کا افغان کی بہت کچہ حفاظت اِس باسے بھی ہے کہ یہ دونون اللہ دورت کا افغان سیان کی جہر زمین لینا بھی گوارا نمین کرتین - اسکے علادہ میری لاے کے کہ دونون ملطنتین یہ بھی نمین جا کہ دوات اس باللہ مین آئیدہ میں جا گھی ہیں کہ افغانستان کی جائے دورت ہی قائم سے مگر اس معاملہ مین آئیدہ مین این کا خودیون ہی قائم سے مگر اس معاملہ مین آئیدہ تعقیم سے جث کی جائے۔

شيشه اورالماس كالكراوونون برابرين-

#### تجارت

ا فغانت مان کی تجارت کے لئے بیداوار اور ذرائع بیٹیار مین علاو دبڑی بڑی کوئیلے اور لوہ ہے کی کانون کے جوئش انگلت مان کی کانون کے مہین جوسیاہ الماس برطانیہ کے نام سے موسوم مین ۔ اوجین کی بدولت انگلت ان آج ایک عظیم الشان سلطنت بنا ہے ملک مین مکنرت آبشار مہیں ہو۔ کلین چلانے کے لئے بکاراً مد ہو کتے ہیں اور اس طرح صنعت وحرفت کو ترقی موسکتی ہے۔

### رعايا

في المنظمة

تیجید فقر میں جویہ ذکر ہوا ہے کہ آیا تکن ہے کہ افغانستان آئندہ کبھی چیوٹی چیوٹی ریاستون
میں نقیم ہوجائے اور اوسی پولٹی کا جنیب باقی نرہے یا اِس قدر قوی ہوکہ اپنی پوری حفاظت کرکے
میں اِن دونوں بیلو کون تیفصیلی بحث کر ڈنگا۔ تاکہ میری قوم کونصیحت ہو۔
اس عام برمین اپنی رائے ظاہر کرتا ہوں کہ افغانستان کس طرح ایک قوی اور فود فوتا رملک
ہوسکتا ہے۔ دوسراامر جیکے متعلق میں لائے دوئگا یہ ہے کہ افغانستان کوروس اور انگلستان
کے پنجہ سے بچائے نے کے لئے کیا تد ہر کرنی چاہیے اس سکا میں اور موقع برجی کیجا کے گی جو
قاران بالسی سے متعلق ہے۔
قاران بالسی سے متعلق ہے۔
مول کھیل بیدا ہوئے کے قابلیت ہو بشہ طیکہ کسی اچھے باغبان کی نگان میں رہے۔ اس سے
مطلب یہ ہے کہ کوئی ہوست یار صکران ملک برسلط ہوجن ملکون میں ترقی و پیدا وار کے دور الکو نہون

معرثيات

بيان كرتا مون-

وه شل بنجرزمین کے بین جبین باوجود باغبان کی محنت کے بجز چند بھول یا بھولون کے کچہ بیدا

ضو کے۔ گرافغانستان میں وولت قوت اور ترقی کے بہت ذرائع موجود ہیں - مین اُن مین سے جند

ملک فخلف اقسام کی بیش بهاکانون سے بهراہوا ہے۔ یا توت - بیکراج - لا جورد رسونا - بیاندی

سید - تا نبا - توہا - کو کا جن بین بعض کا نین تو پور بین جیالوج ہے کے بیان کے مطابق دنیا مین

سیسے بڑی کا نین ہیں - ان کانون سے لیفیناً بہت کچہ نمائے کی جو جس سے کالے کا خرج فیم بھی سے بھا سے کا خرج فیم بھی سے ادام وسکنا ہے لیکن یہ بین فیمت جوام رات اور سے بدا کا نین جب تک با قاعدہ طور سے کام میں

دلائی جائین مثل ہونے بالک کے ساتھ برتی جا سے اس کے کہ جو محص جوام رات نمین ہوا تا اوسکے فردیک کے ماتھ برتی جا سے کے متر جم

روز راج جاتے ہیں۔

اس بین خرک بنین که افغان تان ایک ایسا لمک ہے کہ یا توایک بڑی قوع ظیم المشان ہور رہاگا یا صفح رہ نیا سے بالکل سے جائیگا اس آخری حالت کا وقرع آسوقت ممکن ہےجب کوئی ناتجر بہ کاراور کہ ورا میر لمک مین حکمان موگا اس صورت مین لمک تقسیم ہوجا بمیگا اور سلطنت افغان تان کا ناو بھی باتی نرسے گا۔ مین اپنے بیان کواور واضح کرنے کے لئے یہ کتا مون کہ یہ نوئ کوئی تیسری حالت پیدا ہو۔ اس الم یہ یہ کوئی تیسری حالت پیدا ہو۔ اس الم یہ یہ کوئی تیسری حالت پیدا ہو۔ اس الم یا تقدیم کوئی تیسری حالت پیدا ہو۔ اس الم یا تی رہی کہ ملک کوبلا اعانت غیرے بیرو فی طون اللہ سے بچا سے تو یہ کا گروس با انتخاب ان اور قبضہ کرکے گا۔ مگر دوس ساری انتخاب ان کا ماک پر موث تا اس صورت میں اٹنگلت ان کومیند دوستان برقیفہ کوئی اور سواری انتخاب کا کہ ہو وقت صد یا موٹ کوئی کوئی کوئی کا سامنا رہیگا ۔ اسی طرح اگر انتخاب تان سارے افغانتان کولینا چا ہے توروں وس میں نوٹر سا جالگا ہے جب ندر ہیگا۔ وقتون او خوار میوٹا اسلے کہ ہم وقت صد یا دفتون او خوار نوٹ کا سامنا رہیگا ۔ اسی طرح اگر انتخاب تان سارے افغانتان کولینا چا ہے توروں وس میں نوٹر سامنا رہیگا ۔ اسی طرح اگر انتخاب تان سارے افغانتان کولینا چا ہے توروں وس میں نوٹر سامنا رہیگا ۔ اسی طرح اگر انتخاب تان سارے افغانتان کولینا چا ہے توروں وس ساری انتخاب کوئی کوئینا چا ہے توروں کا سامنا رہیگا ۔ اسی طرح اگر انتخاب تان سارے افغانتان کولینا چا ہے توروں وسی ساری کوئینا چا ہے توروں کوئی کوئینا چا ہے توروں کوئینا کوئینا چا ہے توروں کوئینا چا ہے توروں کوئینا کوئینا کوئینا چا ہے توروں کوئینا کوئینا کوئینا کوئینا کوئینا کوئینا کوئینا چا ہے توروں کوئینا ک

اگران فانستان فوش قسمت ہے اورکسی ہونسیار متکہ دلیر دوراندیش بادشاہ کے زیر فرمان ہوا توکوئی وجرندین کہ وہ ترقی کرکے ایک بڑی قوی سلطنت نہو۔ اس کئے کہ ملک کار قبدا در آبادی بھن بڑی بڑی سلطنتون کے برابرہے۔ بخلاف اسکے کہ اگرافغانستان کسی ایسے امیر کے ہاتھ لگا جیسے کہ شاہ بخاریا ہندوستان کے بعض والیان ریاست ہیں تواوس کی سطی خراب ہوگی۔ روس یا انگلتا کے ساتھ کے بعد دیگر سے عہد نامے کئے جائین گے اور ملک رفتہ رفتہ ہاتھ سے بحل جائیگا۔ اگر امیر نے فودایسانکیا توروس وائلک تمان یا ملک کے چھوٹے سروارا دسے مجبور کرین گے اس بارہ بین اب زیادہ فیصیل کرنے کی ضرورت نہیں اس کئے کہ جو لوگ ہشرقی معاملات سے واقف ہیں اونہیں یہ بات بخراب معلوم سے۔ یہ توقع ہے کہ اگر کمین آن کا اعادہ مہوجائے تو معاف فرمائین۔ مین اون کو مکر اس گئے بیان کرتا ہوت کومیرے ملک کی اندرد نی حکمت علی اور فرائع ترقی بخوبی فرمین نشین رو جائین کیو نکرایک شے کی کامیابی دوسری شے برخصرہے دوسرے حصد میں افغانت تان کی فارن بالسی اور اور سلطنتوں سے جو ڈیلو میٹک تعلقات ہیں آئخا ذکر کیاجا کے گا۔

## افغانستان كاانجام

بهوم بإلسي اوراندروني معاملات

كونى معمول عقل كامبصرخواه افغانستان كواب بجبى وليهاي سمجه جيي كرسرالفرليلاكل ني اينظم مكيتي وين

ادرندی آرہی سے دیکہنا کس ضورسے
سنگ بالاہ کو زیرین جب بھرگازورسے
عکم انی مین نہ ججوڑ و عدل ادرالضاف کو
دم ذرا لو - آپ سے باہر ہنو - شنہ دہورکہو
سے دگر گون آرہی ہے اب صدای الرجیل
کیا مجھی برخاتمہ ہونا سے اے رب علیل

کشورانفان ہے بن جگ بن گھی بھرانا ج کوئی دم میں نیس کے رہجائیگا آٹے کی طرح حکمنا مے اس طرف یہ لکمہ رہے ہن دالکسر روسیون کوا دسطرف کمتا ہے وہ لاکار کر بھرید کمتا ہے کہ حالت وولت اسسلام کی سب تباہی کے بھے آفاراً تے بہن ظریر

سیکن ملک کی اوس حالت برنظر کے جومیری تخت نشینی کے وقت بھی اور جب سے اب تک اس اللہ ان مان ملک کی اوس حالت برنظر کے جومیری تخت نشینی کے وقت بھی اور جب سے اب تک ایک بڑی قلیل زمانہ بین جومیر سے اگر اس سے بوری آمید ہے کہ انشا دالت بارے لئے ایک بڑی میراث میں جب کے ایک بڑی اس باک نبی اور جادی برخی کے اقوال بھارے لئے ایک بڑی میراث میں جب کے محواکو دنیا بین ایک نها بت شا داب سلطنت بنادیا - آنخفرت کا یہ قول میراث میں باک میں میں کے موافق میں کے موافق مدل ہے میں جب خواکی کرنا جا بہا ہے تواس کی شیت معاملات کو اس می خور اللہ کے موافق مدر بن وہ روز کے موافق مول کے موافق میں کے موافق میں بال



### افغالت تان كاانجام

الله عِنْدَ وَعُلَمُ السَّاعَةِ وَيَنْزِلُ الْغَيْثَ وَيُعَلِّمُ مَا فِي الْأَمْ حَامِرُ فَالَّذِّي نَفَسِ مَاذَاتَكُسِبُ غَنْلُ وَمَاتَكُ مِن نَفْسِ بِأَيِّ أَنْ فَرِي مُمَّى مُتَّ-کولی شخص نبین که سکتاکه اینده کیا ہوگا مجھ مین جو کچہا فغانتان کے آیندہ حالات کوبیان كرون كيونكرا وسكا ذمه دار هوسكتا مهون ندمعلوم صيح بهويا غلط-اگر مين يه دعومي كرون كدمج يقين ہے آیند ہ کیا ہوگا۔ تومیراید کهناگویا کارد کفر ہے۔ مگر تا ہم اس زمانہ کے حالات وعلامات پرنظر کے کوئی ہوسٹ پیارمبعہ رافیر نبوٹ یا ولات کا دعویٰ کئے یہ بتا سکتا ہے کہ مواکس بنج کی جل رہی ہے ناظرین کتاب کو معلوم ہو گیا مرکا کہ صحبے بنسبت اللے والیان ملک کے ونیا کا اور بنی نوع النسان كابهت زياده تجربه خاصل ہے - اميدہے كه باطمينان ميابيان سنين اور جوكيمہ مين اپنے جانشينو كاورابل ملك كونائده كے كاشارة ياكنا يته كهون أسكوش زوفرمائين-مین اس باب کو دوحصون من تقسیم کرنا بیون -ایک حصد آن زقیون کے بیان مین موگا جومیم ملک مین ہوناچا ہے اوراس بین ملک کے اندرونی معاملات کے متعلق میری دائے اور اسے افراہیت مُوگَى ادرنیز ملک کے نتحالف محکمون اور کا رخانون کی بابت میام شور د بپوگاکهٔ بنده اُن مین اورکیا ترقى كرنا چاھيے۔ گرايس سُليك متعانى كفرامور يجيك بابون بن ذكر ہو عِلَين - ناظرين كتا ہے يده مرابغطير روشن بن بجزعالم نغيب كوئي ننين جانتاكه آيند كها ببركا-

يدانكريزي عبارت كالرجمدسيء مترجم

اسپانسین پیردوستانهٔ تکارمبونی که کوشخص تمنے او نکے یاس کیجائے میںے کمانڈرانخیف او پیزنشی اورکو توال تبینون یہ جا ہتے تے کہ وہ شیغے ممبران مشن کے پاس لیجا کین کیونکہ وہ اسمایک خاص عون کا باعث مسمحتے تھے کہ ممبران مشن او بکے ہاتھ سے تمغدلین ۔ القصد میں نے میشی کے ہاتھ تمنے ہیں اوراً سے ہدایت کی کہ اپنے ہاتھ سے میٹیں کرے-اورمیری طرف سے اذکی غابان خدمات کا بہت بہت شکریدا واکرے۔ یہ تمغے دیکرمیر نمٹنی واپس آیا اور ہرایک کے پاس<sup>سے</sup> شکرید کا خطالایا۔ ۱۲- نومبرکومشن کا بل سے روانہ ہوا۔ جوغلط فہمیان اور حجگڑ سے ان سرحدی معاملات کے متعلق میواکرتے تھے سنجتم ہو گئے۔ اورجب عمدنامے کے مطابق دونون گورننشون کی سرحدین قایم مرکئین تو دونون گورننشون مین ایک عام صلح ادراسن قایم م<sub>ی</sub>وا -جوانشارالىدىمىشەقا كمرسىم گا-

اس موقع پریدبیان کرنا شاید بے محل نه ہوگا که لارد کسینسٹااؤن نے سم فیجاء میں مندوسا سے روان بروتے وقت ایک اسیج دی ہی جس مین انہون نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ سرحدی أنتظام اِس لئے کیا گیاہے۔ کرسرحدی قبائل گورننٹ ہند کو آیندہ کلیف ندین بگراد بھے بیان کے بالکل رعکس ثابت مہوا اورمیری بیشین گو کی صبحے مہوئی۔ لینی اونہین سرحدی قبائل کے ساتھ ہو تورنٹ مبند کے دائرہ اختیار مین لئے گئے تھے۔جنگ چترال۔ جنگ بجور جنگ ملک قند جنگ ودیری اور جنگ افریدی واقع ہوئی۔ اور بیب اطائیان اُس انتظام کے بعد بیش آئین جب کاذکر لارطولينستراؤن ليخابني استيمين كياتها-

اس کاسبب ہی سے کدان قبائل کواب اسلامی حکمران کے تابع رہنے کی کو کی تو قع ندر ہی اور الگرىزى حكومت كى اطاعت وه ىپندىنىين كرتے۔

قبائل اور سرے دونون بڑے بیٹے حاصرتے۔ قبل کا روائی شروع ہوئے کے بین نے اہل دربارکے ساسنے ایک ابنیج دی جس بین کل عہدو بیان کا ظاصہ بیان کیا جو سرے اور گورنسٹ سند کے درمیان ہوئے سے اور عہدنا ہے کے شال کل بیان کئے ۔ تاکہ میری قوم میری رعایا اور کل عاضری دربارکواس سے اطلاع ہوجا کے بین نے قدا کا شکر کیا کہ دونون گورنسٹون مین دوستا نہ تعلقات قائم ہوگا اور پہنیت سابق کے زیادہ تر مضبوط ہوگئے ۔ مین سے سراے جمگو یو رانڈ اور دوسرے ممبران مشن کا کئی ریداداکیا جنہوں نے اس کے بعد سرار ٹمرڈ ٹورلگا کہ واکسیا جنہوں نے اس کے بعد سرارٹ ٹر ٹورلگا کہ والیسل کے بعد سرارٹ ٹر ٹورلگا کہ والیسا کے ہند کے باس سے ایک تار کے ایک خصری ابنیج دی جسکے آخر میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ والیسل کے ہند کے باس سے ایک تار آئیا سے بیسین والئے اس کے ایک تار آئیا ہوئی انہوں نے یہ ذکر کیا کہ والیسل کے ہند کے باس سے ایک تار آئیا سے بسین والئے اس کے اور نہوں نے یہ تھی بیان کیا کہ لارڈ کمبرلی نے ہاؤس آف لارڈس میں بھی اپنا اطرینان ظا ہرکیا ہے۔ اور نہوں نے یہ تھی بیان کیا کہ لارڈ کمبرلی نے ہاؤس آف لارڈس میں بھی اپنا اطرینان ظا ہرکیا ہے۔ اور نہوں نے یہ تھی بیان کیا کہ لارڈ کمبرلی نے ہاؤس آف لارڈس میں بھی اپنا اطرینان ظا ہر فرما یا ہے۔ اور نہوں نے یہ تھی بیان کیا کہ لارڈ کمبرلی نے ہاؤس آف لارڈس میں بھی اپنا اطرینان ظا ہر فرما یا ہو۔

میرے ملک کے کل عہدہ دارا ورد کلار نے جو صاصرتے ڈیپیوٹیشن کے اڈریس کی ایک ایک اقعل لی جسپران سب کی مهرین اورد سخط تصاور جس مین انہون نے اِن معاہدون کی نسبت اپنااطین ا ادر رضا مندی ظاہر کی تھی۔ اور برطانیہ عظم اورافغانستان کی باہمی دوستی برکمال سرت وخوشی کا اظہار کیا تھا۔

مین دوباره بچرکترا مواا درممبران شن وصاصرین دربار کویه کا غذ ٹر کورشنا یا- آج میزشنی کو پوشیڈ رسٹنے کا حکم ند تھا- بلکا علانیہ میٹینون آسیجین اُس نے لکھین جسکی دومنراز کا پیان جیپواکر دوسرے روز تمام ملک من تقسیم کی گئی۔

مین ایک مثال بیان کرتا ہون جب سے ظاہر ہوگاکہ مرے لوگون کو دولت برطانیہ کی دوستی کی کسی قدرہے اوراً بھے دلون مین اور قام مرہے عہدہ دارون کے دلون مین کس درج مجت ہے۔
سرمار ٹھڑ لیورا ٹڈکی روائگی کے دودن پہلے مین نے چاہا کہ اونہین اور دوسے را تکاف خشامین کو مجون کے افسار تھے تمنے وغیرہ ہیں جون۔

گفتگومیرے بیمان دفتر مین مجفاظت موجودہے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ اور نمتیجہ یہ تہاکہ ہے اورمیری گوزنسٹ کا جگڑا جوصوبہ روغمان اورشغنان کے متعلق تہااوس طرح پر ملے موگیا میسا کہ اوپر بہان کرحیکا میون۔

صوبہ داخان جومیرے حصے بین آیا تھا۔ بین نے برطا فید کے حوالکر دیا اِس لئے کہ کابل سے بہت دور تھا اور میرے ملک سے بالکل الگ جبکی وجہ سے وہان معقول قلعبندی کرنا بہت دشوار سھا۔

چنانچه اب حدید قرار دمکیئی کرچترال دیروغل پاس سے پشاور نگ اور بھر بیٹیا ورسے کو ہلک ساہ تک ایک خط ڈالاگیا۔ اس طرح سے وا خاری۔ کا فرستان۔ آسار میمند۔ لاہورہ ادرایک جزود درستان میرے حصد مین طراا ورنیومین استیشن سے قیاغد۔ باق ملک وزیری بكندخيل - رُقم . آفريدي - تجور - تسوات - تبنيز - وير - چلاس ا ورجيرال اِن سيج مين وست بردار موكيا اِن سرحدات کے متعلق دوعد زامے تیار ہوئے جن ریمین نے اور ممبران مشن نے اپنی اپنی وسنخطى ان عهدنامون كامضمون يرنهاكه جونكه كورنسك انفانستان لنبطاق ووسى بعض صوبون ہے اپنا دعویٰ اُ مھالیا ہے۔ اب سے سالاندا مدادی رقم جو گورننٹ ہندسے ملتی ہے بجاے بارہ لاکھ کے اٹھارہ لاکھ ہوگی۔ اسکے علاوہ گورننٹ مبندو عدہ کرتی ہے کہ مبتیارادرسالا جنگے ووستا ندمدودیگی -اور پر بھی ازار کرتی ہے کہ آیندہ گور ننٹ افغانتان کواختیار ہوگا کہ جس قدر مبتيارا ورسامان جنگ خريد كرمنگاناچا ہے۔ اوسين كوئي مزاحمت ندكيجائيگی۔ رودن روانگی سے پہلے میرے بیٹے صبیب الشدخان نے کل مبران مٹن مع عبدالرحمی خان اوزهيل كررى انفنل فان رشش ايجنط مقيم كابل ورنواب الراسيم فان كوباغ بابرسين دعوت دى · ومان مير محدونون بليون حبيب الله خان ادر نصر الله خان وغلام حيد رخان كما نارانجيف و مینشی اوردوتین عمده دارون نے معانون کی بیشوا کی کی۔ ۱۶۰ نومبرکوسلام خاندمین ایک عام دربار کیا گیا جهان کابل کے کل سول و ملٹری افساد رسرداران

میرے ایجنط آس کے برچہ مجھے بینجے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ روس مجھے الگ روشان اور شغنا کی بابت ستار ہا تھا۔

چنانچدانمین دقتون اورغلط فیمیون کو طے کرنے کے لئے مین نے ایک شن آبا یا جس کے سرگر د سرمار ٹمرڈو بورانٹر تھے۔ یہ صاحب ایک بڑے مہوشیار مدبرت ۔ اور اُنمین معلوم ہو گیا کہ اعتبار سے اعتبار طربہا ہے سعدی

ارسو كينه كينه وارسوى تم مم

ول رابدل رسبت درین گنبدسپر

أنبون نے اپنی سلامتی اور حفاظت کامجیر بہروسہ کرکے کابل کی جانب کوج کیا۔ وہ ہاتم سر 12 اع کونشا ورسے کا بل روانہ ہوئے اور آنکے بہراہ کرنس البس جوکواٹر ماسطرجنرل کی فس سے تعلق رکتے تھے کپتان میک مهان کپتان میزس اسمته مطرکلارک ملازم فارن آفس ج منصرم بولیٹیکل اسے شنط تھے۔میج فن (والیسائے کے ڈاکٹر) مطرق و اللہ اور جند مبند وسان محاسب اورنشی اور میده دارتے جب وہ کابل مین داخل ہو کے تومیرے جزل غلام حدر خان نے آن کا استقبال کیا اور بیٹے اسکے رہنے کے لئے کابل کے ویب اپنے مباہیم خان کا مکان جس کا نام اند کی ہے بچویز کیا۔اول سمی دربار مہوابعدازان معاملات پر بحث چھڑی۔ ڈیورا نڈ طرے ہوٹ یارمد برتے۔ اور فارسی خوب جانتے تھے۔ اس لیے اجہ طرح سے بحث ہوئی۔ نگرینے پہلے سے یہ انتظام کیا تھا کہ ایک پردہ کے پیچے مینشی سلطان تی بنا کو جنادیا تھا۔ کہ برایک لفظ جومیرے یا سرمار کم ڈیورانٹر کے مُنہ سے نکلے یا مض کے کوئی اورصاحب کھرکہیں ہے برا رکھتا جائے تاکہ وہ ایک دیتا ویز رہنے ۔سلطان محرفال کسی مگریشائے گئے تے جمان سے نہوہ نظراً مین اور نداو کی آواد سالی دے اور اسکا علم بج میرے اور کسی کو ندتها-ا ون کو ہدایت کی گئی تھی کہ مہرایک بات خواہ انگریزی ہویا فارسی حووہ مجمد سے کہیں۔ یا ایسین لولین ب لفظ بدلفظ لکہی جائے۔ جنانچہ او نہون لے علاما واشارات مین ہرایک لفظ جومیرے اور ڈولونٹر کی زبان سے تکلے لکمہ لئے اور سرار

كهاكدفلان وقت تك نه چلے جاؤگے تومجبوراً جانا پڑے كا -چونكه مين برطانيه اعظم كا دشمن بېونا اوراً سے لڑنا نه چام پتاتھا سينے اپنے افسرون كو حكم دياكہ عهدہ دارا ن من بسے اطلاع بالتے بهى وہ مقامات حصوطر كر چلے آؤ -

تثميورمرزاشاه حاكم إسار نفسخث ايءمين كلف ميرى اطاعت قبول كيداه راينا ملك ميري حفاظت ونگرانی مین سونیا۔اس کے کداوسے عمراخان حاکم بجورکے حملہ کا اندیشے متها مگروہ ینے ایک غلام کے ہاتھو سے ماراگیا تب سرے کما نڈرانچیف جنرل غلامر صدر خان – <u>ا وماع مین اسمار پر قبضه کرلیا۔ جس سے گورنمنٹ سہند مہت نالا من ہوئی۔ اس-</u> تمام صوبہ جات یاغت ناں رُاسکا دانت تھا جونیوٹرل کہلاتے تھے یاغتیان میں تحیرال۔ ستوات تبیز - ور- قِلاس-اوروزری وغیره سب شامل تے - گورنمنٹ ہند میر جِبولِت بِربب مصربونی- لیکن جونکه به مقام کنّار کم مَان- کا فرستان اور جَلال آباً كاكويابها كالمتهاجومير علك كے صوب من-اورجهان سے يآميرا ورجيال كى شركون كى مدنظرہے۔ ایسے مقام کا سے قبضہ مین رکھنا جومرے ملک کا پھاٹک ہوایسا ضرور تهاجیہ لدمیرے ملاکے اور تین گوشون برتبرات توند ہاراور مکنج پرقبضہ رکھنا -اسیطرے گورنمنظ منا نے یہ اصار کیا کہ میں تیا غد ہی جہور و ون کا فرستان ۔ یا غتان۔ بلوچتان اور حمین میں بھی شى كەايك طرف توگورىمنىڭ مېندىيەكىتى تىن كەم كوا فغالنستان كى طرف كچىدىلك يىننے كى صرورت نهین - ہم صرف به چا سبتے مین کدا فغالنتان کوایک توی خود مختار سلطنت دیکہین -اورد وسری طرف گور ہنٹ بند کا علی یتهاک خوجک بل مین نقب لگا کراس طرح میرے ملک مین رہل داخل کی تهی - گویا میرے گجگرمن جا قویجوز مکد یا تھا- اور میرطرف یدا فوا ۱ وڑرہی ہتی کہ قند ہار تک ریل نے کاقصد سبے خواہ میں اجازت وون یا ندون اور پارلیمیٹ میں اِن معاملات پر بہت ہو تتىجس كى مجھ برابر خبر نينجتي تتى اس كئے كەجو كچه افغانستان كى نسبت اخبارون بين حيتا یمان بریہ بیان کرنا صرور ہے کہ واکسلرے نے جونند شد مجیے بہیجا۔ اوس مین یہ نمام شہر وزیری نیومیں میں یہ نمام شہر وزیری نیومیں میں میں میں استلیث و کی استعمال میں میں سے والیسرا سے کوایک طولان خط لکہا۔ جسمین ان سرحدی قبائل کے متعلق بہت کی میٹیشین گوئیان تہیں۔ میس خط کا خلاصة مضمون بنیا ہے۔ ذیل ہے۔

سابر رہے یہ سرحدی قبایل جو یا غتان کے نام سے مضہور ہین اگر وہ میرے ملک مین شال رہین گے تومین اونہیں ا ہے اور انگلتان کے کسی دشمن کے مقابلہ مین لڑا سکون گا۔ اور وہ اینے ہم مذہب سلمان باد شاہ کے جھنڈ ہے نیچے بخوشی جہا دکرین گے۔ یہ لوگ بڑے ہما در ساہمی اور ہے سلمان ہمیں۔ اگر کوئی سلطنت ہند وستان یا افغانستان برحاد کرے گی۔ تو یہ لوگ خوب سینہ سپر ہمو گئے۔ میں رفتہ رفتہ اونہیں را و کرکے صلح جو رہا یا اور برطانیہ اظم کا عدہ رفیق نہا لوگا لیکن اگر ہے اونہیں میرے ملک سے جدا کرلین کے تو وہ را کیکے کچہ کام اکین گے ندمیرے آپ کوہمیشہ اسکے ساتھ او ناجھ کونا ہوگا اور وہ ہمیشہ لوط ہارکیا کرین گے۔

جب کہ آگی کورنٹ توی ہے آپ کا زبردست ہاتھ اونمین زیر کھیگا۔ لیکن جب کھی کوئی غیر ڈشمن سرحد سندوستان برنو دار مہرگا۔ اسوقت یدلوگ آپے بدترین دشمن ثابت ہوئے۔ آپ کو یا در کھنا جا ہے کہ ان لوگون کی حالت بالکل ایک کمزور دخمن کی ہی ہے۔ جو کسی زبردست وشمن کے ہاتھ سے زیر ہوجب تک وہ دخمن قوی ہے یہ مطبع ہے آووہ وس کی قوت گھٹی ا دہر کم کر ور دخمن نے اوسکے بنجہ سے کلکا اوسپر حملہ کیا۔ علاوہ اِس کے یدلوگ میرے ہم قوم دہم ملت کمزور دخمن نے اوسکے بنجہ سے کلکا اوسپر حملہ کیا۔ علاوہ اِس کے یدلوگ میرے ہم قوم دہم ملت ہمن الآب انہوں مجسے جدا کر این گرونمن کے اور میری کمزوری کمزوری کمزوری کم کر ور دخمن میں میری توقی گھٹی کی اور یہ جبر میری کمزوری کمزوری کی کہ ور منہ کا باعث ہوگی۔ اور میری کمزوری آپ کی گورنمنے کے لئے مضربے سے مسلم کی کہ تعدر نہ کی گئی۔ اور گورنمنے منہ مصربے سے مسلم کی کہ قدر دنہ کی گئی۔ اور گورنمنے منہ کو یہ سرحدی قبایل لینے کا کھالیا

استناق تهاكدادسنه برجرميرك افسرون كولمندخيل اورونا ذميب سي كال ديا- اوراسني

من کہاس کی توسیع ہو۔ اوروہ برستور مبندوستان کے کمانڈ ران حیف رہن ۔ نمکن یہ توسیع مدت منظور منین ہوسکتی ہے۔ ٹک کہ ہندوستان کے شمالی مغربی سرحد برکو کی طوفان نہ او ٹھایا جائے اِس کئے کہ وہ سرحدی معاملات میں بڑی شد مانے جاتے ہیں ۔ یس اُن کا تو ہی فائدہ ، ا بحا مے صلح کے جنگ و حدل ہو۔ مین نے اس بات کو یقین نہیں کیا ایک لنوی خبرتھی۔ مگرمین نے ایسے وقت مین مشن کابلانا بالکل نامناسب خیال کیا اوراً سے ملتو می کر دیا۔ والساب كواس معامله من كحياب الطار تعاكدا نهون نے محمر شجيے اس مضمون كاايك خط لكھا (جوگو يالطينيٹ پھھا) كەگوزنىنىڭ مېندا يىنے بىم و عد ون كانتظارنىين كرسكتى -اتنے دنون بعد ب مناسب کارروائی کرے گی۔ اُس وقت مین بہت بیار تھا اور مین نے سردارع اللہ **غان ت**وخی اور پینشی لطان محرفان سے کہاکہ سرے انگر نر ملاز مین میں سے کسیکوانتخاب کرو۔ العلاج نبيجا جائے تاكم معاملہ اور زیادہ سنگین ولا علاج نہونے ئے۔ المختصرین نے اِس طبح معاملہ کو ٹالا اور فی الفور والسُسرائے کو اِس مضمون کا خط لکہ اکہ سطہ بالرخطاليلاً ﷺ معنى أقبه مبن- تاكه شن كے متعلق ضرورى انتظام كرين - إس بنيام سے يہ تقصو د تهاکداراکین دولت مند مطمئن مېوجائين- اورسما مله کوزيا د وطول نه <u>کهنچ</u>-بخطرواد كرك كے بعد مين نے مطر بإئن كواك خط دائسرائے كے نام اور و وسار ماركم طوبورانڈ فارن سکرطری کے نام دیا۔ اور سطریائن سے کماکہ مندوستان جا دُگر آمیتہ آہستہ سف اتے ہیں سے اوراگر عمکن ہو تومٹن کوچندر وزکے لئے ملتوی کر و قاکہ لار درابرہ جوعنقر بب ہندہ چوڑنے والے من انگلستان روار موجائین سیفے وائسراے سے درخواست کی کہ ایک نقشہ مجے مبیجاجا نے جسین مجوزہ خطوط سرعہ قائم کئے گئے ہون جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ بات کے کو ن کون مقامات وہ آ ہے وائر ہ ا ختیار ملین لینا جا ہتے ہیں ۔ مینے جو جا ل حلی تقی پوری آ رہی لاردرا برط رواند ہو گئے۔ انہون نے مجھے ایک خطالکہا جس میں مجبہ سے نہ سلنے کا ٹاسف ظاہر کیا ا منکے جاتے ہی مین نے فوراً مٹن کو کابل آنیکی دعوت دی۔

چنانچه اول مارکوئس آف د فرن کونکه بعدازان مارکوئس آف رین کواس امرکی طرف متوجه کیا که این رہان کے چند تجربہ کا رعهدہ دارون کا ایک مٹن مقرر کرکے کا بل میں میرے یا س بحین ناکیفض معاملات پر گفتگوکیجائے۔ اور بین ہی ہتر سمجتا تھاکہ یہ سم حدی مسلمایک مشن کے ذریعہ طے ہو۔ وابسارے خودان کے فوائر سے آگاہ شہا درمین نے اونکولکہاکہ سرمار طرط ورثم فارن سكرطرى مثن كے افسہ تقریر کئے جائین مگار فسوس سے کہ بین بھار مہوکیا ۔ اور حب بھاری ا فا قدم دا تورکستان مین اسلی کا بلوداً تھا-اس وجہ سے مشن کا معاملہ ملتوی رہا -اور مین ترکسا جلاگیا سندائی مین جب مین ترکستان سے واپس یا تواسوقت گورنسط مند کے ساتھ میرے تعلقات كجهدادرى تص - جيساكداويربيان موچكاسى - اوراس كئے مين ف لاردسالسبى کے نام ایک خط بھیجا ۔جنہون نے جواب دیاکہ پیشکر بنجی یا غلط فہمی جومیری گورنسٹ اورگوزنٹ مندسین ہے۔عہدہ داران گورننط مندکے ذریعہ سے طے ہونی چاہئے۔ آسوقت لارڈ لینسڈا وُن نے ہیر مجے ایک خطالکہا جسمین یہ بیان کیا کہ لارڈ رابرط مٹن کے افسر تقریبوے میں میں اُسوقت جنگ ہزارا میں مصروف تھا۔اور میریزا ہل فغانسا ک ماے اور خواہش کے خلاف بہی تھی کہ لارڈرابرہ ایک فوج کٹیر کے ساتھ افغانستان میں وال مون مجھ اندنشیہ تھاکداس شن کی وجہ سے کمین ملبوہ نہوجا ئے۔ اہل افغان کے اکثر عن زاور دو آخری جنگ انغان میں جولار ڈرابر ط کے ساتھ ہوئی تھی۔اط الی میں مارے گئے تھے۔ یالارڈ رابرط نے انتقام میں اونمین قتل کرایا تھا۔ اِن وجوہ سے یدمنا سب ندتھاکہ وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ افغانتان میں آئیں۔ علاوہ ازین لارڈرابرط ایک سیاسی آدمی تھے اورایسے بھٹد ملکی معاملات پر بحبث کرنے کے لئے ایک مدبر کی صرورت تھی نہ کہسسیا ہی کی اور سیا ہی ہی وہ جوملک گیری کواصل اصول مجتما ہوے ۔ پہ طبعی بات ہے کہ سیاسی اوا ان اور حنگ جا سکا حب طبع ایک مدر یا با وشاہ صلحادرامن بیندر سے گا۔ اورجتی الوسع جنگ نہونے ویکا۔اس کے علادہ لوگون نے مجہد سے بیان کیا کہ مبندوستان مین لارطور ابرط کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے۔ مگروہ جا

شهرسرے ملک مین شامل ہوگئے تھے۔ اور دوسرے شاہ بخارائے درواز کا کچر چصہ و بالیا تھا جو دریا ہے۔ جب میں مجاز ہواکشندان کے آن مقامات پر قبضہ کرلون جو آس دریا کی دہنی جانب واقع ہیں۔ جولیک وکٹوریاسے نخل آ ہے۔ اِن مقامات پر قبضہ کرلون جو آس دریا کی دہنی جانب واقع ہیں۔ جولیک وکٹوریاسے نخل آ ہے۔ اِن مقامات پر قبضہ کرلون جو لائی ساف کا کو بہقام سوما تاش کرنل یا نوف اور میرے افر شمر الی بن فان میں تلوار جی کا فرا آول کھیں آ جو کا ہے۔

مندوستان ورافنانتان کے درمیان مدود کا قائم ہونااو

مربوراندمشر كاكابل نا

جب اورتمام مہائیون کے ساتھ صدبندی گئی تومین نے خیال کیاکہ مہندوستان اورمیرے ملک کے درمیان میں می مربندی مہونا صرورہے تاکہ میرے ملک کے گر د صدود تا یکم ہموجائین جو حفاظت کے لئے ایک مضبوط دیوار کا کام دین۔

توی کرسکین ۔ المختصر انہوں نے مسئلہ سرو بغیرسی را الی جگوا ہے کے مطر دیا۔ بعداز ان وہ

سلاماء میں سندوستان جائے وقت ہمرا ہیوں سمیت مجھے کا بل بین طفے آئے بین آنکے

کام سے نہا یت ہی خوش ہوا اور اونکی بہت مھانداری کی۔ بین نے سعروسط رجو ہے۔
تاضی اسلم خان ۔ کرنل ہولاج ۔ کرنل یا طاور دوسرے ممبران مشن کو طلائی تمفی عطاکے
مبری را سے بین سروسط رجو ۔ ایک ہونما را ور بہوٹ بیا رمد رآ دمی ہیں۔ اور جمان کین
مقر رہو نگے بہت نام بیدا کر سے اگر ایم ہونی کہ وہ ا پنے ہم معاملہ مین کا میاب ہون

المور ہو قوق ری نے اس کے متعلق مجھ ایک خطاکہ اس نے خواب میں بین نے بہت ہی
کول رکھ وقوق ری نے اس کے متعلق مجھ ایک خطاکہ اجس کے جواب میں بین نے بہت ہی
گونی مدودی۔
گرمی مدودی۔

ستاف کا بین افغان اور روسی رعایا مین جمن بید کے قریب زمین کی آبیا نئی کے سعلتی بھیر جمعاً طوا ہروا۔ اس قبضیے کو طے کرنے کے لئے گور ننٹ ہند کی طرف سے کزئی باط مقرر ہو کا اوراً نہون نے بغیر کی کو ای کے اس کیا کو سطے کردیا۔

سروسط رجوسے کی شن نے صرف ذوالفقارسے خواجہ سالارتک حدکامعالمہ
طےکیا تھا۔ اورگواوسو قت مین سے گورنمنے ہندسے کہاکہ بہ صدیا میر تک بڑمائی جائے گر
ایسا نہوا۔ اگر جیسٹ کی جہدنا مے کی روسے روسیون نے پیشلی کر لیا تھا کہ بہرخشان
اور واضا ن افغان تان مین الاسلے جائین۔ اور روشان و شغفان بدخشان کے جزتے
گرج نکہ یہ دونون مقامات آس سطر پر واقع تے۔ جوروس سے مبندوس تان کو جاتی ہوائی ہو
اس ببب سے روسی یہ نگر کر رہے تے۔ کہ ان دونون مقامون پر قبضہ کرلین۔ گرمین انکا
مطلب جبرگیا تھا۔ اور قبل اسلے کہ روسی و جان داخل ہون سینے اسپنے گورنرون کو حکم دیا کہ
فہرون پر قبضہ کرلین۔ مجھے و ہراحق مال تھا ایک تو یہ کہ سے طاح کے عدنا مہ کی روسے یہ
فہرون پر قبضہ کرلین۔ مجھے و ہراحق مال تھا ایک تو یہ کہ سے طلع کے عدنا مہ کی روسے یہ
فہرون پر قبضہ کرلین ۔ مجھے و ہراحق مال تھا ایک تو یہ کہ سے طلع کے عدنا مہ کی روسے یہ

قوت ہے میں افغانستان کی ایک جیدزمین ہی روسیوں کو ندو کا آپ کوچا سے کہ جرارت اور مروا کلی کے ساتحه صدودقا بم كيميح كأونسوس سي كمنيتيرسب ولخواه نه كلا-روسی اس بات پر بہت کلیا کے مہوئے تھے کمین او شکے اورائیے لک کے درمیان صور قائم كرتا مبون حبى كا يمطلب مب كدوه أكم ند برسنے يائين -اورخاصكاس بات سے اورزيا وه ناراض تھے کہ یہ معاملہ صربندی انگریزون کے ذریعہ سے طے ہوتا ہے چنانچہ وہ سرحدا فغانستان ى طرف متصل علد جلد برستے رہے۔ جس وقت أنهون نے بنج رہیمہ لیا ہے۔ مجھ اُن کا منشار معلوم بہوگیا تھا بینے انگر زون کو اس بات بِرا ما وہ کوئی بہت کوششش کی کہنچ دہیہ کی قلعین ری کے لئے اور زیادہ فوج جیجے کی مجے ا جازت دین ادر مین نے یہ دلیل بیش کی که آگرجنگ کااندلشیہ نمین ہے توجیحے اپنے ملک مین کمین فوج تعینات کرنے میں کیا قباحت ہے۔ گر گورننٹ ہندنے میری دائے دسنی جبکا نیتجہ یہ ہواکہ ہت جانین لف ہوئین۔اور<del>ک ۱</del>۵ یو مین پنجد بهدروسیون نے لے لیا۔ ما ہ مئی مصفی ایومین والسرائے نے مجھے لکھا۔ کہ روسی بجائے نیجہ بید کے میرے لئے ذوالفقار خالی کردسین کوراضی مین جس مصاب حدود کا خط گلران اور مردحک کے شمال سے گذر کیا اوروالیسرا ف لکھاکہ به صورت روسیون کومنظور سے۔ مین منے واکسارے کے خطاکا جواب دیاجس مین اس فیصلہ کے متعلق اپنی منظوری ظاہر کی۔ اور او مكولكهاكد مذكورالصدر شرائط كى أيك نقل مجي سيوين-٩ مئي صفيد عكوم المدن كي جكرن مروسط رايو في مقرر موك داول مجهديد بیان کیا گیاکہ سروسط رجوے آن اسنا دات سے جو مُیری رعایا نے زمین کے دعو ون کے متعلق مثِس کئے ہین طکن نہیں ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں گہا تکے علا رہ اور سندین بیش کر وجس سے افغان کوگ ناراعل مین - مین بین کاراض ہوا۔ گراخ مین مجھ معلوم ہواکہ سروسط رجو کے محص و وراندیشی

اور دوستار خیال سے اس بارہ مین زما وہ تفتیش کرتے تھے تاکہ انغانون کے دعو ون کواور زیادہ

کے معاملہ میں جین یا ایران کے ساتھ کوئی دقت ندیشی آئی اس کئے کہ نداون میں اتنی قوت ہے کہ افغانستا ہے کہ افغانستا کے کہ افغانستا اور ندائی میت بینا بنجہ بغیر سی دشواری کے افغانستا اوراران کے درمیان صدفائم مہوکئی اور کوہ ملک سیاہ سے ذوالفقار تک صدکا خطاقائم کیا گیا۔ اسیطرح افغانستان کا ایک گوشہ جودافان اور روشان کے قریب چین کی سرصد سے ملاہا تھا وہ بھی بخیر سی جھالوے کے سطے ہوگیا۔

# روس اورافغانستان کے درمیان صدود کاقائم ہونا

روس اورانگلتان وافغانتان کے درمیان صدودقایم ہونا بڑی طیر ہی کھیرتھی۔اِس کے کہ
دونون قوی کلطنتین ہیں جوایت یا بین کیا بلکہ دنیا میں بڑی دیر دست گنی جائی ہیں۔ روے زمین
یران دونون سے بڑ کرکوئی جاذب قوم نہیں ہے۔جومشہ قی مالک اننون نے فتح کے ہیں گودایم
قصط سے بے جراغ ہور ہے ہیں مگاس بر بھی مہوس یہ ہے کہ مرسال کجہدنہ کجہد لیا ہی جائے اور
رفیکتے ہو ہے آگے بڑے ہی جائین معلوم اسمین کیافائدہ سوجا ہے۔ میراملک مثل ایک گوسفند
کے ہے جب برخیراور رسیجے دونون آئمین جائے ہیں۔اور بغیر تائید حافظ صقیقی یہ شکار زیادہ عرصہ
تک بے جب برخیراور رسیجے دونون آئمین جائے ہیں۔اور بغیر تائید حافظ صقیقی یہ شکار زیادہ عرصہ

مین نے اول یہ تدبیر کی کہ شال و مغربی سرحد کو جو روس سے مل ہوئی سے بوساطت برطانیڈ م طے کرون جنا نجاس معاملہ میں گو زمنٹ بہنے ساتھ مراسلت ہوئی اور یہ طے بایا کہ افسان گوزشانہ اور افسان افغانت ان کا ایک جوائیٹ کمیٹن تقرر موا وراس سے کہ کو طے کرے سیم شاہ کہ میں کہ شن مقربہوا۔ اس کمیٹن کے سرگروہ جزل سے برطے کمہ طرق سے اور روسی کمیٹن کے افسر جزل ویلینیا تی سے اوس خطے جواب میں جوائگریز ہے جزل کے باس سے میرے نام آیا تھا۔ میں سے یہ لکہ اکرجب کمی میں روس میں رہا ہون سینے افن اوقیام میں روسیون کے ساتھ کوئی عمد و بیمان نہیں کیا ہے جووہ آسوقت میرے مقابلہ میں بیش کرسکین۔ میں کسی طرح آن سے ڈرتا نمین۔ اور جب اک جومین

جواتنے برس سے تھارے دائر وحکومت مین خیال کیا جاتا ہے۔بس بھاری حیز مین دخل دمی كَابِ مجاز ننين مبن -بس اسي طرح معاماختم موجاتا --روس نے اسی طرح سالاملک بخارا اور وہ صوبہ جات جوسر صافعال نے ان پر دریا کے صحیات کے شمال وغرب مین واقع سے اوّل اپنی خفاظت اور دائر واختیار من لئے بعدازان اوٹکو ہضر گیا۔گورنمنٹ ہندیے بھی کل صوبہ جات جوا فغانستان کے شرق وجنوب اورشرق و شمال مین دا قع تھے۔ اورا بتدائر ملک افغانستان مین شامل تھے اپنی حفاظت اور دائرہ ہُنیاً مین لئے اورا و تکا نام ریاست ہائے خود مختار رکھا اور یہ کماکہ افغانستان یا ہندوستان لوان سے کوئی تعلق نہیں۔ مگرروز بروز اپنا اختیار شرھانا شروع کیا۔موسم گرمامین جب وہان ارمی زیادہ م<sub>ی</sub>وق تھی توان ریاستون کے حاکم بغرض تفریح افغالنستان آتے تھے اورامیر کی خدمت مین حاضہ ہوکر میر عرض کرتے تھے کہ ہم آبکے مخلص ہیں اور بیان سے رویسی اور خلعت لیجا تے تھے اسیط<sub>ح</sub> موسم سرما مین وہ ہندوستان جاتے اور وہان کے عہدہ دارد سے روبیہ وصول کتے تھے غرض کہ دونون گور منت اپنی اپنی جگہ ریسجتی تھین کہ وہ بھار حفاظت واختیار مین ہیں مگر دراصل وہ اِن جینہ خلعتون کی حفاظت واختیار میں تھے۔ رشاه بخارا ورندامير كابل روس يا انگلستان سے يہ كھ سكتے تھے - كەن خود مختار رياستون پرقبضه نکروا درنه روس بانگلتان بجائے خودایک و وسرے کے معاملہ میں ہاتھ ڈال سکتے تھے۔اس کئے کہ یہ جواب ملتا کہ برملک ہمارے واکرہ حفاظت میں ہے تمین دخل دینے کا كونى حق نهين-

جب بین نے یددیکہ کہ ہرگورننٹ اِس فکرمین سے کجو کچید ہا تھ آئے۔ لوتب مین ہی ہیں لاہ افتیار کی۔ اور آن صوبون میں سے افتیار کی۔ اور آن صوبوات کے خود دختار سروارون سے راہ ورسم بڑھائی تاکہ اُن صوبون میں سے جواد کی افغانشان شامل متھے میں ہی کچیہ حصّہ لون۔ اسکے ساتھ ہی میں نے اپنے ہمسایون کے ساتھ اپنے ملک کے صدود قائم کرنے کی فکر کی تا وہ اور آگے نہ بڑے ہے بائین صدود قائم کرنے

آئین حکمت رکھا ہے۔ اور آبس مین ایک دوسرے سے یہ قول و قرار مہوجا آ ہے کہ اگر تم فلان ملک لوگے توہم فلالین گے۔ گرآ بسین کمید بدا خلت نہ کریں گے۔ تمیساط لقیدا ذکی ملک گیری کاید سیے کرحیں وقت کسی اور ملک کے ساتھ وہ اسپے ملک لى سرحدون كالصفيدكرت مبن - تونعض شهريا صوبه جن يراً ن كا دانت مهو تاسب آنهين يونهين حپوژ ديتے ہن اور ڪتے ہن کہ يہ خود مخار ہن - بعدازان وہ س خطاب کرتے ہن کاس صوبہ کوخود فمار رہنے دو رنتم دخل دو رندی دخل دین - ان حیلون سے وہ اُس صوبہ یا شہرکوخود فتار کتے گئے سلطنت متصلہ کے دعوے کو منسوخ کرتے بين اورخود كليَّه ياجزرًا وس برمسلط موجاتي بين - اسكے بعدوہ اس شهر كے ساتھ إلى طرح عال جلتے ہن کہ وہان کے حاکم کو ایک بٹر ہاسٹریل کھوڑا چندبورا نے یونی فارم اورکھہ تومین یا تینیے دیکریہ کتے من کہ ہم تم ایک دوسرے کے ووست بنکر میں گے۔ اور جاری دوستی تمہاری محافظ ہوگی -اور بہسایون کے حلون سے تمہین مجائیگی - اور تم ہارے دو اورخود مختار شرک بنگر م و کے ۔ وہ سجارہ سمحتا ہے کہ جب خود مختاری کو کی ضربتین بپوختا توالیسی دوستی مین کیا قیاحت ہے بلکہ یہ تواپنا فائدہ ہے کوغیرون کی دست درازی سے من موگا السلئے که فلان لطنت مفاظت کا ذر مدلیتی ہے۔ مگر مہت جلد و واس حکمان پراس سم كا الزام لكا نيكا بها نه دُّ مبون له ليت مبن - كها دس نے خلاف عبد كيا يا اپني دوستى برقايم ندر ہایا بعض اوقات وہ اپنی رعایا کو ترغیب دیتے من کدا دس کے مظالم کی او کیے ہان فرہا دکرین ۔اسی طرح وہ ایک عذر میش کرکے اس کے ملک رقبضہ کر لیتے ہیں۔ اگر سلطنت متصلہ نے کوئی اعتراض کیا کہ یہ کا رروائی خلاف معاہدہ ہے۔ یہ ملک نبوطرل رہنا جا توادس کا پیجواب دیاجاتا ہے کہ ہان اوسوقت ننپوٹر ک تھا مگر بعد کو و ہان کے حاکم نے ہارے ساتھ دوسرا معاہدہ کیا جسکی روسے وہ خوداور آس کا ملک ہاری وسدداری اوراضتیارس آگیا۔لہذاآپ کواس ملک کے معاملات مین دخل دینے کاکوئی حق ہنین ہے متصلہ کے ساتھ اپنے ملک کی سرحدون کا فیصلہ مہوجا ناصرورہے۔مین خوب جا نتا مخاکانی ملک کی سرحدون کا فیصلہ مہوجا ناصر اورامن کے لئے ایک ضروری جیز ہے اس سے غیر سلطنتون کا جو میرے مسایہ بین آ کے بڑھنا رک جائے گا اورائندہ کے لئے سارے جھاھے اورسب غلط فہمیان دور میروجا کینگی۔

رفته حجيرالي حجيواتي سلطنتون كومضم كرجائين اوراس سط كئة مختلف طريقية اورا نواع وافسام ى جالين چلتے ہن مثلاً ايك يہ جال ہے ككر ورسلطنت كے حصے كئے جاتے ہن-اور لطنیں ایسین تقبیر کرلتی ہن۔ او آس غریب کمز ورسلطنت کے ساتھ جوا نصاف ہو ہے وہ لایق دیہ ہے مجھ اسپرایک نقل یادآئی ۔ ایک غریب آدمی کی گھٹری جوری گئی ہمی رہ چورون کے سرغنہ کے پاس گیا۔ جومجبٹریٹ کہلا ہاتھا۔ محبطریٹ نے کہا میں نتہاری گھڑی تودائس منین منگاسکا گریه تباوگرتم مجے کیا دو کے اس بچارے نے وا ویلاکی اور کماکیمین لئے آیا 'ہوں کہ حوکمیہ ممیا مال حوری گیاہے اوس کا بتہ لگا وُن بذا س لئے کہ کمیہ اوراپنی وسے اُون معظمیط نے جواب دیاکوئی دجہ نہیں کہتم نے ایک ایسے آدی لوجومجه سے کمزورہے اپنی گھڑی ویدی ۔ اورمین اپنا حصّہ ندلون ۔ گھڑی کا توڑہ مجے ویتے جاؤوہ بچاراایک دوسرے جج کے یاس گیاجس نے اسی طرح اوس کی انگوٹھی لےلی تب اوس غریب نے یہ خیال کیاکہ اب آگرمین لارڈ حیف جب ٹیس بک ہونچنے کا ارادہ کرٹا ہو تومیرے یاس زلور کی تسم سے کھونہ باقی رسکا اور یہ وستاراور کی محصف مثل صفا ایناحصہ محکولے لین گے۔میرے یاس تن ڈیا نکنے کوایک دیجی بھی نرمیگی غرض وہ ا ہی انصات پر قناعت کرکے اپنے گھرواپس گیا۔اگر ناظرین کتاب جین کے معاملہ کواس نقل سے مقابلہ کرین کے تواد ٹھین معلوم ہو گاکہ مین غلطی پر نہین ہون۔ دوسسری جال ہے۔ له بری بری سلطنتین آنسین خفید ساز شین اور کارروائیان کرتی بین جسکانام علی سیاست اور



## مئله صرودا فغالت ان وديواندمش

ناظرین آب کواب معلوم برگیا برگاکه مین کسطیح افغانستان کوامین حالت برلایا که ایک سلطنت کی صورت بیدا بروی اس سے بیلے یہ ملک جو الی خود ختا دریا ستون مین قسم سی اجن فی کلف سروار حکم ان سے ناظرین یہ بھی سمجھ کے موجھے کہ مین سے کس طرح اپنے ملک کو دستے کی جو میں کے میں خود ختا دریا ستون میں خود کھا جو میں کی جو میں کا میں خود کھا اس حکم دو تھا ۔ بین نے میں حکم سے علی سے سلاک کی بین صوبہ قند ہا دو مرات پر قبضہ کیا بعدازان سلاک کی بین شاق کی میں سے میا این کا میں کا لصفی کے دوران میں کا لصفی کے دوران میان اس موالی کو اپنی طرف سے بھائے علی مروان خال دسروار اوران خال دسروار اوران کا این کا دوران کا این کا دوران کا این کا دوران کا این کا دوران کی کا این کا دوران کا این کی دوران کا این کا دوران کا این کا دوران کا این کا دوران کا این کا دوران کی کا دوران کا این کا دوران کی کا دوران کی دوران کی دوران کا دوران کا دوران کا دوران کی دوران کی دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کی دوران کی دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کی دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کی دوران کی دوران کا دوران کی دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کا دوران کی دوران کی دوران کی دوران کا دوران کی دوران کا دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کا دوران کی کی دوران کی

یہ ایک پھاڑی ریاست شغنان کے جنوب میں واقع تھی واخان کے جنوب میں واقع تھی واخان کے جنوب میں چتال واقع تھی واخان کے جنوب میں چتال واقع ہے۔ ناظریٰ نے یہ مجی دیکھ لیا کہ میں سے سے مصلے عین میں اور سے میں اخرالذ کر مقام میری گوزشتا میں نے ڈیورنڈ مشن کے بعد فتح کیا گویدا مراوسی وقت طے موگیا تھا کہ یہ مقام میری گوزشتا کا جنوب ہے۔

جس وقت بین افغالستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستون کو توط نے اور ملک کو ایک توی سلطنت بنا نے مین شنول تھا اوس کے ساتھ ہی ساتھ اس امر کا بھی خیال تھا کہ مالک

بایوس نمین بیرتے گووہ وضمن ہی کیون نہو اوریہ محال ہے کہ کوئی محان کسی میز بان کے گرا کے اوراو سکی آرزوبوری کیجائے '۔

گرمیا بینا جوایک بادشاه کا فرزند تھ اورایک شام نشاه کے بیان مهان ہوایون ایوس لیس

كياكيا اورميري ورخواست يون خشك اخلاق سے الل كئي-

مین مجتنا ہون کرمیری درخواست جو صرف یہ تنی کہ لندن مین میراوکیں رہے یا کہ از کو مجھ بالا گورخت اسکاستان وگورنے ہندست مراسلت کی اجازت ہوں جوطور پر ہاؤس آف کا منز کے سنگر منیوں بیٹیں بیٹیں گرئی۔ در ند بہت سے تجربہ کا رمبران بار سمنظواس کے فائدہ کو سمجتے کہ ان دونون قومون کے با ہمی اضاد کو بڑ ہانے ادرا فغانستان کو مضبوط دو ہمذب بنا نے مین کیا نفع ہے۔
میں اس معاملہ کو آئندہ یا بافیوج بالسی بعنی آئیندہ حکمت علی مین بالتفعیل بیان کرون گا۔
میں اس معاملہ کو آئندہ یا بافیوج بالسی بعنی آئیندہ حکمت علی مین بالتفعیل بیان کرون گا۔
بالفعل ناظرین کی اطلاع کے لئے صرف اس قدر کہنا کا فی سے کہ ہند وستان وافغانستان بی وائی میں قدیم طرف سے جو کا بابئین بالتفعیل ہوتی ہے اس کے وہی قدیم طرف سے جو کا بابئین رہتا ہے اور میرے سال سفیر کے ذرایعہ سے جو کا کمتہ میں تھیم سے مراسلت ہوتی ہے اس کے یہ بعنی مہن کہ سال دین مگراوس قدیم طرفیہ میں کہ کہنا وس قدیم طرفیہ میں کہنا وس قدیم طرفیہ میں کہنا وس قدیم طرفیہ میں کہنا کہ اصلاح نہو۔

مین ملک منطرادر تمام ارائین فا ندان شاہی وامراا ورعا مر خلائی برطانیہ کا بہت فیگر گذار ہون جنہوں نے میرے وکیل بعنی میرے بیٹے کی اس قدر خاطر و مدارات کی۔ جند عربہ ہ دارون کی
سرومری مجھے آن احسانات کو نہین بہلا سکتی۔ ملک منظر کے نے میرے فرز ندکے حال برجوعنا بت
وشفقت فرمائی۔ مین اوس سے بہت خوش ہون او نہوں سے میرے دو نون بیٹے ون صبیل بیٹ
ونصرات کو جی سی۔ ام - جی کا اعواد عطاکیا میرے بیٹے نے اپناایک سفرنامہ بھی لکہا ہے جہین
حالات سفراوران کا ستان مین رہنے سے جو تجربہ حال ہو سے درج کئے ہیں۔ یہ کتاب مطبع کا
مین میں تنی مگر میں نے بہصلی اور سکو شائع نہ کیا۔

باتون سے يمعلوم ہواكہ جِسے زندہ ول خوش مذاق -جفاكش - با خرىخ ربى كارا ورحوصلە منداً دمى ہیں۔ آن گی گفتگو کیسے خلافت کھیلتی ہی اوراون کی حکایتون پرخوب فیقے رہے۔ گومگر از کی ملاقات بالکل خانگی اور دوستاند تھی جے کوئی سرکاری تعلق ندتھا۔ مگر تاہم ملکی معاملات کالجبی ذكرة يا دراوسيرخوب مباحثه رب- مثلًا مئلة شمالي مغربي سرحا فغانتان اورسُله وليعدى ى نبت زياده گفتگررى - يىرى بىلى حبيب الله فان اور نصرالله فان فيجى ابنے گھرون پرادنکی دعوت کی۔ اور بڑے لطف سے گذری مین اُن کی ملاقات سے ایسا مظ مواکہ مجھے اس بات کی اور زیادہ خواہش پیدا ہو کی کہیں اور میرے اوا کے اور میرے بیمان کے عهده دارا وردوسرے امراے أنگلتان واراكين سلطنت سے ملاقات كرين اور روابط طرباتين افسوس ہے کہ میری بیاری نے مجھے اس نوٹنی سے بازرکہا اورمیرا طِالٹاکا بھی جواس سفر کے لئے پوراموضوع تھا۔اورکچہدانگریزی کھی بول لیتا تھا منجاسکتا تھا۔ اِس لئے کہ نہ معلوم اوسکی غیبت مین بیان کیااتفاقات بیش آتے اور علاوہ اس کے سارے ملکا بوجہ اوسی کے سرتھا مير اور بيون من صرف تضرالله فان اس قابل تها- اسلط مين في ادس كونتخب كياكه ميرى طرف سے أنگلتان جائے۔

علاوہ آن خطوط کے جو بنام ملک معظمہ وشا ہزادگان واراکین دولت برطانیہ انظم اوسے دیے گئے من سے اوسے ایک کتاب بھی دی اور ناکید کی کہ قام سفر مین جو کچیہ اس کتاب مین لکہا ہے اسکے مطابق عل کرے۔

ماه ایرین فی شاه برین نصرالله کابل سے روانه موااور مئی مین لندن بہونچا۔اگٹ مین لندن بہونچا۔اگٹ مین لندن میں ال لنند ن سے روانہ مہوا اور کراچی و قندمار کے راستے سے اوسی سال جاڑو مین کابل واپس آیا۔

گرانسوس ہے کہ مقصد بول نہواا دردونون سلطنتون کو بیکار کا بارخرج او تھا نا بڑا۔ ہمارے بہان امرااورغرباسب مین یہ دستورہے کہ کہی معمان کی درخواست رد کرکے اوسے ادیکے ولون بن اہی اسکان کی طرف سے بعد پیا ہوجائے گی۔ اور برطانیہ انظم کے صنایع وعلم کے سیکھنے کی طرف تو جد کرن گے اور برمذ بہنیں گے جس سے باہمی رسٹ نیا اتحاد اور مصنبوط ہوگا۔ اور ولون تو بین آ ایسیں ٹیروف کر ہو جا کمین گی۔ اس لئے اور بعض دوسرے وجوہ سے مین اور ولون تو بین آ ایسیں ٹیروف کر ہو جا کمین گی۔ اس لئے اور ابعض دوسرے جن کی شل کی کوئ المرود کی کی کوئ شرف کی کا شرف حال کرون۔ جن کی شل کی کوئ شرف نیا ہیں کہ تھی ہے۔ اور ادا کین سلطنت سے ماکو بیض معاماً تا میں اور دسم ورا ہ جر بائے سے معلوم تھا کہ بیرے انگلتان باسٹے اور دسم ورا ہ جر بائے سے بڑے فوائد منتج ہو گئے۔

جب سرار عمر دورند کابل سے انگلتان وابس کے توسان کا علی ہوا۔ اوس باقا کا انگلتان سے مجھ دعوت آئی۔ گویا میری آرزو بوری مہوئی اور مغمون یہ تماکہ ملک معظم سے بھال دعوت برسر بنری فا کولرس کر دی آف اسٹیٹ کی د تخطاعتی اور مغمون یہ تماکہ ملک معظم سے بھال عنایت مجھ معوون ما باسے کہ میں یامیرے وزندون میں سے کوئی آئ کی ملاقات کوا گلتان فنایت مجھ معوون وایا ہے کہ میں یامیرے وزندون میں سے کوئی آئ کی ملاقات کوا گلتان وقت میں سے مطاور اور دوستا دخطوط پر شرکی فنسا و بلی ڈولوک آف کیا ہے اور دگرادا کمین وولت کے باس سے میرے نام آئے ہیں جن سب میں مجھے ملنے کا افلار مرت کیا اور بیاری کوا تناطول کی اور ایسا سخت علیل مولیا اور بیاری کوا تناطول کی اور ایسا سخت علیل مولیا کہا تھا گرافسوس سے کہا تھا کہا ہو کہا اور بیاری کوا تناطول کی اور ایسا سخت علیل مولیا اور بیاری کوا تناطول کی اور ایسا سخت علیل مولیا کی تاک کا دور ہو سے میری بیاری سے بعث مرد و ہو ہے۔

قبل اسکے کرمین آس وعوت کا جواب دون میرے پاس راکھ آنیا مطرفارج کردن کا (جواب لارڈوکرزن مین) ایک خطا یا جسی بانہون نے پر کلما کور میں جیال و پامیر کی طرف بغرض سیّا جار ہا ہون اور پر بچا ہتا ہون کہ آپ سے بھی ملاقات کرون آگرا جازت ہو تو بین آؤن '' میں نے اونکو بلا یا دروہ چندروز کا بل مین میرے معمان رسیح کئی دوستانہ ملاقا تین ہوئین گو وہ فارسی نرجانے سیّے ادر مین انگریزی سے بے ہرہ تما گرمیرمنٹی کے ذریعہ سے ہم دونون میں بخوبی گفتگر ہوئی۔ آئی

سے رفعت ہوئے۔

ا فغانتان کے گذشتہ مالات پر نظر کے مجھ رہات معادم ہولی کہ اگر کوئی والسارے افغانتان کے ساتھ حبنگ کرناچاہے توکر سکتاہے۔ اِس کنے کہ اُسے اِن معاملات میں يولافتتار حامل ہے اور چونکہ یا رہمنٹ برطانیہ اغظم کو وائٹے اور ن سے ایک طرفہ کیفیت علوم ہوتی ہے۔ دہذاوہ سرمعاملہ میں دانسراے کے موافق ایک طرفہ ڈاگری دیتی ہے اس کا بست يه بي كاميا فغالت ان كى طرف سے أسكت ان مين كو ان وكيل يا سفير مقربنين جو گونمنط الكلاتان كوبرمعاليك دور بيلوس أكاه كر إس لئے بچے نوانيش تھ كرمرا ایک مفروالئے اسے کے وہان رہے۔ جیساکہ ہیفیہ سے دشورتها اور آس کے ساتھ ہی محے اختیار و باجاے گرونمنٹ الگاتان کے ساتھ بسی مراسلت کرسکون۔ خاصکاس امرکی ضرورت گورنمنط لارد لینے اورن کے بدسلوکی کی وجہ ہے بیدا ہوئی۔ ویب تھاکہ ہم آمادہ بجنگ پروجائین میری جگہ اگر کو ای امیر ہوتا تو وہ روس سے مددلیتا انٹر پیم کینے ان ل طرح برباد سوتا - بالمعرف قور سے کی طرح کورنٹ سندسے ایسے وعدے کرتا جرکہ طرح و فاند ہو کتے اور یہ وعدہ گوزننگ مہندگی تباہی کے باعث ہوتے۔ یہ سب گذشتہ مثالین میرے اليُ ايك سبق تهين اورميرے متقدين كوجر طرز على سے نقصدان ميونيا تھا بين نے اُس سے ستنبه مورفائده اوتضايا يدام مجهكوارانتها ككورنث افغانستان كسي فدروالسرايان مبندك تالع مهوجو بجيثيت ملازم مقرمهوكرة ياكرتيمهن اورمين اميرانغانت تان مبوكر بازيجه طفلان بنون میں مہیشہ اس فکرمین مرون کرکسی طرح افغان تبان کواس واہمی خطرہ سے بنجات وون اِس کئے كدبدايك خودفخار سلطنت سيجع كوئي وحبنيين كرجيط ساتخه وبساسلوك زكياجاب حيساك خود مخارسلطنتون کے ساتھ ہوتا ہے مین بیرجانتا تھاکہ اگرلندن مین میری سفارت قایم ہوجا توافغان كوك جوابل انكلتان كي خصائل ادر دولت برطانيه كي غطمت سي بهت كرواقف ہیں۔ا بنے ہم وطن سفراکے ذریعہ سے جولندن میں رہیں گے خوب واقف موجائیں سکے

جنگ کے کچہ چارہ ندموتا - کیکن میں ایسانے کھا کہ ادنہیں ہاتھ طبہانے کا موقع دون۔ میں سار مین فے یہ کہدند کیا ملکہ مطلق بے بروائی طاہر کی ۔ گوزننط مندویری اِس بنيا فنكوفه حيرا - يه بلوه سارے افغانستان مين ايساعا لمگر تھا كەخود ہے۔ پرے خانگی نوکر مجھے چہوڑ حیواکر بلو ائیون مین شریک موسکئے تھے ۔ بیض اہل کا بل اوراہل وہمزا نے مجھ پر قوچ کشی کی تھی اور اندیشہ یہ تہاکہ بلو کو عام ہوجائے گا۔ ایسے نا ذک وقت میں کو رنشہ تطبيحاجس كامضمون يهتهاكه كورننث مبند رفيض مثن لوكابل مين بيسجنه كي بابت مير غير متقل وعدو بخاا شظار نبين كرسكتي-لهذال رورار ركش نجیف مہند مع افواج کشیر سیسے جائمننگے - وہی فوج اونکی باڈی گا را دہو گی مجے یہ حالت ہت نا زک نظراً گئی اس کئے کہ دس سزار سولحرون کو مهان بلا نا د شوارا مرتھا او کے استقبال کے لئے نے چرتے مین نے دیکیا کہ گورنسط سندخواہ مخواہ مائل برفساد ہے اس کئے چیے سے لارڈوسا لسبری وزراعظم دولت برطانیہ کے نام ایک خطین لے لکہاا درایک دوت الكتان صحا- إس واقعه كى بحز فاص معتدين كاوركسى عبده داركو خبر نهوكى -ت سرجان گورسط انڈر سکوی اور لارطوکر اس ہندوستان کے سکر طری ان يرى مام خواسشىن بورى نەرپومىن- مرشكىپە كەجنگ موقو ڧەرىپى ے ربخ ہیری گورننٹ مین لارڈ کسینٹ اوُن مین پیدا ہوگئی تھی۔ا وس کافیصلہ وبائك كمانظرانيف مقربهوك اورسطوها عين سرمار فمرد يورانته كامض كابل آياء أس كيب ، سےخوشی ہو کی کہ لا رولینظراؤن اور مین دوم

للك كى سرحدىر حميع كررہ مين - أن مين يد مجى ذكرتها كه سرداران سے رحدا فغانستان جو خورتما مِن اورا بنک خاموض رہے اہنون نے اب نخالفت شروع کی ہے۔

بعض اوگون نے بیان کہ کہنا شروع کیا کہ انگر نرکا بل اور مند ہارلینا چاہتے ہیں - اِن ا فوا ہون سے مین متوحش ہوا ا دراد س برطرہ یہ ہوا۔ کہ دالیہ اے کے یا سے عجب و غریب خطأے۔بس میز علا آنا دہان بہت ضرورتها ۔ با دجود یکہ مین شمالی مغربی سرحد کی قلعبندی میں شغول مہا گرنجبوراً مجھ فوراً کابل داپس جانا چا۔ اورسن 10 کی موسم گر ما مین و ہان جابیونخا-بین نے سروارمح خان گور نرقند ہارکو موقوف کرسے کا بل بلالیا جس نے میری رزمین پر به ریا تعمیر پونے دی اور کچه مخالفت نیکی اور نداوس کی بابت مجھے کو ای اطلاع دی وه سرکاری خزانهٔ کاقرضدار تھی تھا۔ نگرجس زمانہ مین وہ اپنے حسابات مرّب کرم ہا

تھا اوسے کابل مین موت آگئی۔

لارد کینشٹرا وُن کی گورننٹ نے محف اسی راکتفا ندی ملکراُن تو ہوں کو ہندوشا مين روك ديا-اوركابل نه آف دياجوسن في اسيد ذاتى روبيدس خريد كرمنكا في تعين -اسکے علاوہ سیرے تاجرون نے اطلاع دی کہ افغانی تجار کا خاتگی مال ہمی مثل لوہا۔فولاد-اور تا نبا وغیرہ سرحدی افسرون نے اس بنا پر روک دیا ہے کہ یہ مال جنگی سامان بنانے کے لئے ہے جب تک اوُن کوافغانستان کی دوستی کابقین نہ ہوسے ایسی چیزین انغانستان مین نبطآ دین کے ۔اس سے بڑ کوریری تو ہین اور کیا ہو سکتی تھی۔ مین ابنی رعایا کی نظرون مین ولیل ہوا ۔میری توبین روک دی گئین ۔اورمیرے تاجرون کا خانگی مال ردک دیاگیا جومہذب قومون کی تاریخ مین ایک نئی بات تهی - اس لئے کہ تجارت کو سر جگر آزادی ہے - اگر شریع مانیا یا بعض سابق کے افغانی حکم انون کی طرح تندخواور ناتح به کار مہونا تو بقینیاً جنگ چھڑ جاتی یا بین مدو کے لئے روس سے رجوع ہوتا جس کا نتیجہ ضاید یہ ہوتا کہ مین تباہ ہوتا اور گورنمنٹ ہند کونٹی وشوالو سامناكرنا برِّمًا - يا مِن گورننٹ ہندكواس خط كاجواب ايسا وندان شكن ويتا كەاسىم بجزاعلا

یا اورعدہ دارجن کے نام لینا مین نمین چاہتاکہ مبادالوگ مجھے خوشا مدی کہیں سکے سب ہند دشا سے جا حکیے تنے میرے سفیر جنرل امیرا حرفان بھی اس دنیا سے کو نج کر جکے تے جوہندونیا مین نمین وااسراوُن کے زمانہ مین سغیر ہے ادرا ہے عقل و تجربہ سے رشتہ اتحاد کو مضبوط کرتے رہے۔

کا رڈر ابرٹیش کما بٹرانجیف مقرمہوئے اور وہ پشتہروا صول (فاروار دیالسی) کے ے موتد تے۔ گورننے ہند نے اُن سروارون کے ساتھ جوسم ھافغانسان بررہے تھ چیئر جهاط شروع کی اور خوجک ہل مین ایک بهوا بناکرا بنی ریل سرحدا فغانستان کے یاس نیوحمین لے آئے وہان سے اپنی فوج سرحافغان تان کی طرف بڑ ہا' ا ضروع کی اوراس طرح قلعہ بخ وغیرہ کا سامان شروع کیا کہ جاہل اورانیرا نغانون سے پیکسنا شروع کیا کہ انگریزی رہیں اب قند ہار مین داخل ہوتی ہے اور انگرزی فوج کابل برج ہائی کرنے والی ہے۔ آسوقت بہ ضروری خیال لیاگیاکہ وہ سب جاد کے لئے تیار موجائین اسی عصد مین لارڈ اینٹ اوُن کے یا س سے خطوط آئے جن کامضمون ایسا تھاکہ جس کامین کہبی عادی نہ تہا۔ اور ہند وسستان کے دو سرے والیسراو سے بالکل عللی و کیونکا و نہوں نے صاکما نہ لہجہ سے مجھے لکہا کہ اسٹے ملک کے اندرونی معاملات ومصالح من مجھے کیا کرناچا ہے اوراننی رعایا کے ساتھ کسطرے بیش آناچا ہے مین ان باتون لوبلاكب سكنا تفااورس ألواكي مكافات نكرا توكور ننط بنديجيني كداو سيسياندوني معاملات مین دخل دہی کاحتی ہے اور بیجیز ہارے عہد اسے کے شرایط کی روسے الکا خلاتهی ا وسوقت مین قلعه دیا وی کی تعمیرین مصروف تھاجمان سے اُن سر کورٹ کی تانیخر ہے جور دس سے ترکستان کو جاتی ہن۔ اور دوسرے نمالی تلعبندی کر رہاتھا۔میرائیسی تصدیخا کہ ہرات جا و ہان قلعبندی کا سامان کرون اور ہرات وقند ہار کے در سیان جودرا ان اور غلز کی قبیلے بستے مین اُن مین سے والنظیرز فرا ہم کرون اسوقت کا بل اور قند ہارسے مبرے پاس اِس صفر<sup>ن</sup> لم خطوط آئے کہ انگر زائبی ریں سرزمین افغانستان میں لارہے ہیں اور اپنی فوجین میرے

مین نے ارادہ کیا کینود انگلتان جاؤن اور دقیاً فرقتاً اپنے وکیل ہیجا کرون اور گوزنت افغانتان کے گئے انگریزون اورانگریز نون کو نوکر رکھون تاکہ لنڈن اور کابل مین راہ ورسم اور زیادہ میں جول مین راہ ورسم اور زیادہ میں جول پیدا کرنگی - مگرا شوس ہے کہ جس قدر مین انگلتان اور کا بل کوایک دوسرے سے قریب ترلاسے کی کوشفی کرتا ہون - اوسی قدر معبض انگریز عمدہ وارعالمحدہ اور دوردو کرنے کی کوشفی کرتا ہون - اوسی قدر معبض انگریز عمدہ وارعالمحدہ اور دوردو کرنے کی کوشف کرتا ہون -

لاردو فران کی دائے۔ اُرکھی کے آخر زمانہ میں بعض معاملات ایسے بیش آئے جنگو

مجھے بالذات سطے کرنے کی صرورت ہوئی جنانچہ اس فرض کے لئے ایک شن کا اِل کو بلایا گیا

مگاوس کے آئیکا اتفاق نہوا ٹا اینکہ ماہ نومبر شک کے بین لارڈوڈون مبدوستان سے روانہ

ہوگئے جن کے جانیکا سلطنت مبدکے کل دوستون اور تمام رعایا کو بہت افسوس موا - ایسا

دالشمند مدہر والیسارے انہون لئے کب دیکھا تھا - آن کی رخصت کے وقت جو ملال ہوا وہ

عالمگی تھا - مبند وستان میں لیڈی ڈون کا قیام بھی او سکے شوہرسے کچہ کم قابل قدر نہا

انہون نے مہند وستان کی عور تون کے لئے زنا نہ شفا خانہ کی بنا ڈالی - اور باتون سے قطانظر

کرکے دیکھو تو اونہوں سے محض یکام ایساکیا ہے کہ تاریخ مبند مین او نکانام ہمیشہ باتی رہیکا

کرکے دیکھو تو اونہوں سے محض یکام ایساکیا ہے کہ تاریخ مبند مین او نکانام ہمیشہ باتی رہیکا

کرایک عورت ایس گذری جس سے اسپنے ہم جنس کے ساتھا تنی مہدر دی ظاہر کی کہ اُسے

ہوں تا سے نہ ظاہر ہوائی -

اوربرطا نید انظم کے درمیان بحدد شواریان اورغلط فهمیان فیروع ہوئین میں اورخ سے افغانستا کی تفصیل ند بیان کرڈ گا - اِس کے کداول تو یو کتاب اپنی بڑی نیین کداون حالات کے لئے کافی ہو - دومہ ہے اُنٹا علا نید اٹھا دکرنا منا سب بھی نمین مصف ا تنا کہنا کافی ہے کہ اِس زمانہ مین وہ بڑے نہا میں جولوگ جووالسُارے کے مفیر سے جیسے سرڈ اٹلڈ اسٹوارٹ کما ٹارٹیا نهایت نیک و ل خوش خان راست باز اورستدیر ب بی بین کوئی تعجب نمین کرساری فوج ایسے افسر کی برست نئر کے۔ افسر کی برست نئر کے۔

اس ملاقات من ایک چیز قابی اصوس ایری نظرسے گذری جس سے مجے بہت بیخی موا
دہ چیز پر تھی کہ مین سے بنجا ہے کے راجا دُن اور نوابون کو کھی تعجب حالت مین دیکھا۔وہ جیارے
منل عور تون کے لباس ہینے تے اور جس طرح عور تین عمو ما زیور بہنتی ہن او سیطر تے یہ اوگ ہی
بالون مین بہرون کی بنین لگائے کا لون مین بالیان بہنین ہا کھون اور گردنون مین تام زیور
بینے ہوئے تے ۔ آئے یا تجامون کے بائجون مین بہی جواہرات کے تھے۔ اور کمر بندین گھنگو
کے تھے جو سامنے پا دُن تاکم انٹلے تھے وہ جالت کا ہی اور تعیش مین غرق سعلوم ہوتے تھے
او مہیں کجہ خبر نہی کہ و نیا مین کیا مور ہاہے او نکوراہ جلنا و شوار تھا کیونکہ تی جمہ کرکہ ببیدل بھر نے
مین شان جاتی ہے او نمین کہیں پیدل جلنے کا اتفاق نہ جوا تھا۔ سادا وقت فرائجواری یا چا نڈو
بازی مین گذرا تھا۔ مجھے ان بیچا رون کے حال پر بہت ترس آیا جنہیں میں اول ہی سجما کے زنائے
مور بھے ۔ اور مین نے آس غریب رعایا کے حال راضوس کیا جوالیون کے ہاتھ سے انصاف اور
ماک کے اتفام کی متوقع ہے۔

من نے اِس ملاقات سے ایک ادر سبق حال کیا وہ یہ کہ مجھے اور میرے بیٹون کو اور میرے عمدہ دارون کو انگریز دن سے ملنے جلنے کا جتنا زیادہ موقع ملیگا او تناہی اچھا موگا - اسلئے کہ مجھے معلوم مواکدا ہے۔ افسر جیسے لارڈ ڈوزن اور بہت سے دوسرے عہدہ دارجنے بین وَقَافِقًا مِنَّا مِنَّا مِنَّا اِسْ بِی اِللَّہِ اِللَّہِ مِنْ مِنْ اِللَّهِ مِنْ مِنْ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْلِيْلُ اللَّهُ ال

تام خیرخوا ہوں کو قامیم وسلامت رکھے جن یرافغانتان کی حفاظت کا دار مدارہے بن نے اس بات برمکررزورد یا که روس بقینًا یا میربرقابض ہوجائے گا- اوریہ بات مین نے المدهاع مین بهی کهی ہتی حب روس اورافغانتان کے درمیان شالی مغربی مرحدون کامعاملہ درمیض تھا۔ مین نے اوسیوقت یہ راہے دی تھی کہ قبل اس کے کہ روس مامیر برقبضة كرك يدمر صرخواجر سالارس أم برها كرياميرا ورجة ال مك قام كيوا مع الريا زکیاگیا اورروسیون نے یا میرلے لیا -اب اسوقت میری میسری نشین گونی بهی بوری ہو ہے وہ بدکہ روسیون نے ایران میں ہی اینا زور شہالیا ہے ۔ اسکا نتیجہ برمہوگا کہ وہ شاہ اران سے ایک رہی بنانے کی اجازت قال کرلین تے جے صحار سے سنان سے قندیا اوركبيته كك لائين سننتم - بعدازان خليج فارس مين بھي اپنا قدم جا دينگے -ومداع مین جب مین ترکتان مین تها بین نے لا رو لن سراور واکر اسے کواگا وکیا کاب اچھاموقعہے اگرافغانتان کے شمالی مغربی سرحدون کی فلعبندی روُجا اور روسیون کے علے کی حفاظت کے لئے برابرتو مین طرفعا دی حبا ٹین ۔اگر روسی کو کی اعتراه کی نیگا تومیرے یا س نمایت معقول عذر موجود ہے۔ اس لئے کومیراملک اسوقت ایک غیم طهر احا مین تھا۔اورمین خود و ہان موجود تھا۔ گرحب عمول میرے کینے کا کچہ افر نموا اوراب وہ وقت ہ تھے ہے کُل گیا۔ کیونکہ اب اگرایسا کیا جائیگا توروس یہ کہیں گئے آپ کیون اپنی فوج سرحدرجمع رسے ہیں۔ اور نوین چڑارہے میں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہمن روسیوں کی نام حالو ا در تدبیرون سے جومنسرق مین اوکی ملک گیری کے منعلق من اور او بھے ول کے راز مین بوراوا ہون گریرے کنے کی کہدر واو نہیں کہاتی اورکوئی سط لق اعتبار نہین کر تاکہ میں کیا بگتا ہون علوم نهين كربرتش انسر إلكل نادا تف مېن - يااس قدر نحاط بېن كه كومنين سكتے -مین لیگری و فرن سے ملکرمت مخلوظ موا سین سے کبی ایسی لائی عورت نبین دمکی چوں اور ٹو ہز آف کناھ برا و ک کی-ہندوستانی معایا جان دہتی ہے۔ ٹولوک آف کنا طے ایک

راب مہات اور شمالی ومغربی سرحدون کی حفاظت کے لئے آپ کو مرطرح کی مدد و کا گنگی۔ روید میں ا مان خبک انجنسریاا گریزسی افسیرچو کچهه در کار جو نگے آپ کووے جا کھیگے اوراگر روس نے رات رحاکانورطاند عظم برط حراس کے تدارک کے لئے تبار مبلا سے بے لئے سب بعدازان وانساے نے صاف الفاظین پیھی کہا کا فغانستان کی سلامتی کی پوری حفاظت کیجا ئے گی اوراگر کو کی غیر سلطنت بلاوجہ حمار کرے گی توا وس کا مقابل کیا جا کیا من نے بہت شکریہ کے ساتھ او کی تام عطیون کو قبول کیا گرانخنیرون اورا نگریز افسرہ نی مدولینے سے انخارکیا اسلئے کواس قسم کی مددمیرے لوگ ببند نہ کرینگے۔ میں سے اُن کی تقرر كے جواب مين يه كهاك جب مك انگر زالين قول برقائم. بن محم مجھے استباز بائين مح ۸ رابریل کوایک در با رعام منعقد مهواجهین میرب ایک طرف ملکه عظری جانشین مارکوئش تا وہ مصاور دوسرے طرف ملکہ مغطرے فرزندڈ پوک آف کنا ہے۔ می<del>ن</del> ائس وقت سیجے سامنے گورنمنٹ ہند کے اس وعدہ کا اعلان کیا کہ وہ افغانستان کی وقعت عن ت اور حفاظت كي ومدوار ب مين سفاس كاعلان كياكه عاضرين ورباراور سارى دنیا کور عهدویمان معلوم میوجائین جورطانیه افظم نے میرے سابتہ کئے ہن بعنی آگر لمطنت میرے ملک پر حکد کوے گی تواوس کے روکنے کے لئے برطانیہ اعظم ذمہ دار نے پربیان کیاکہ اس کے عوض من میں سنے وعدہ پر قائم رہون گااور رہا ہے القدميري دوستى سى اورب رياموكى - لاطود فرن سے اس كا قبال كيا -یں کومیرے ملاحظہ کے لئے فوج کی پر ٹد قرار پائی۔ چونگر مین خود تمام بر سیا ہی رہا ہون من كدمكتا بون كرافش كورنسط كياس ببت بي عده فوج-لولف کی اورکھاکرجس قوم کے ماس الیبی فوج موادسے کسی۔ یرکها که خدا قیصره مبندگی عمرمین برکت د سے اور آس کی حکومت اوس کا خاندان او ۔ کیے

گورننٹ مند و والیان ملک جیسے ظام کے ساتھ مجھسے بیش آئے۔ ملاقات کا منتا دیورا ہوا اور مین ۱۲ راپریل کو راولپنڈی سے کابل واپس آیا۔ مجسے اور والسارئے ہند سے جوگفتگو ہولی وہ بغرض اطلاع ابل افغانستان ایک جیھوٹے سے رسالہ کی صورت میں طبع مرور شائع کی گئی۔ اوسکا تفصیلی اعادہ مبیکارہے مگر میں چند باتون کا ذکر کرون گا۔

اس ماقات سے ہمارے دوستانہ تعلقات ایسے سے ہموسکے اور سارے شکوک اس طرح دور مہو گئے کہ ال رطوط فران کے زمانہ میں میرے اور او بکے درمیان بجرکوئی شکرنجی ندواقع ہول ۔ جو کچہ جو ٹی باتین میرے متعلق گورنٹ مہند سے بیان کی گئین تعین ۔ اوکی شکرنجی کندیب ہوگئی۔ اور دونون تومون کی دوستی دنیا پراعلان کردی گئی۔ جوامور تحرین ہو سے تھے ووز بانی طے مبو گئے۔ یہ امورا فعالت تان کی نتمالی دمفر بی سرحددن کی قلعبندی کے متعلق سے دوائے اے مجے ایک بڑا تو پ فانہ اور بندوقین اور فقد رو بید دیا اور یہ دعدہ کیا کہ جب ضورت ہرگی اور زیادہ مدد کیجائے گئے۔

اس سے روس کی رفتار رگئی۔ مین نے والیسار نے کویادولایا کہ با دجود میرے متواتہ
اطلاعون اور بیٹین گوئیون کے جو بین نے روسیون کی رفتار کے متعلق کی تھیں کسی نے کچھ
اعتبازی جب کا نتیجہ یہ ہواکہ روسی آن جا دس دون مین سے جو آن کی راہ مین حائل تھیں
ایک کو بطے کرگئے بینی وہ مجا با اور خیوا کے صحوا کو عبور کرآ کے اور مروا ورسار خ پر قبضہ کرلیا اور
صرف اس پراکنفا نمین کی بلکر میرے اس اخزار قیام مین او مخصون نے بنجد بہد ہی ہے لیا۔
جو ریہ رے ملک مین شاہل تھا۔ اسکے بعد وہ بامیر برقبضہ کرین گے اور تدیسری چال اون کی
یہ مولی کہ ایران برصلط موجا ئین گے بعد از ان وہ ہرات یا کسی اورا فغانی شہر پر جو اون کے
مناسب برگا حد کرین گے۔

بِس مرکو جائے گران سے بعلے پار برم قبضد کرلین - گرانسوس سے بر کچھ ہنوا اور آج روس پار بر زنا بن میری میشین گوئی سب سے ہوئی - لار و و فرن فیدجواب دیا کی با ضابطه تصدیق کائی گرا سیر کھی میں بیچا ہتا تھا کہ خودوایسا ہے ہندگی زبان سے صاف الفاظ میں اس کی تصدیق کرالون اور بغرض اطلاع عام ایک دربار عام بین اسکاا علان اور تصدیق ہوجا ئے اسلے میں واکسارے سے ملنا چاہتا تھا تاکداس امرکے متعاق حرکہ پشکوک ہون وہ رفع موجا کیں۔

روس اورانغال تان مین کہی جنگ نہیں ہوئی اوران دونون تومون ہے کہی ایک دوسرے توقی ہنین کیا۔ کہی ایک دوسرے توقی ہنین کیا۔ کہی اِن دونون مین کوئی قصمنی نہیں اور مین سمجتا ہون کہ اب بہی نہیں ہوئی دسے بھر دوس کو افغال تان برحلہ کرنے یا افغانی معاملات مین دخل دینے کی کوئی دجہ نہیں بجز اسکے کہ افغال تان برطانچہ اعلام کا دوست ہوگیا ہے اور روس کے سا نحدا و سے اس نہیں بجز اسکے کہ افغالت تان برطانچہ اور روسیون کو ہندوستان کے درمیان قائل ہے اور روسیون کو ہندوستان کے درمیان قائل ہے اور روسیون کو ہندوستان برطانچہ اور اوسی کہ افغالت ان برطانچہ کو ہندوستان برطانچہ کے لئے محض بدوجہ ہے کہ افغالت تان اور انگلتان کی حفاظت ادر اعانت کا مرجا ہتا ہے (خواہ کوئی عہدنا مدہویا فہو کہ انگلتان افغالتان کی حفاظت ادر اعانت کا دمہ دار جواوریہ دونون تومین ایک ساتھ کھڑے ہوگر مقابلہ کرین یا ایک ساتھ لیسبا ہون اور دفوار ہون کے وقت انگلتان افغالتان کا ساتھ دے اور اسینے وعدہ پر قائم رہے اوراگر دفوار ہونہ دے۔

چنانجہ لارور فرن نے (جن سے بڑہ کرکوئی دانشہ ندر برحکم ان کہی ہندوستان مینین آیا) بہ ضرورت دیکہی کم مجتسے ملاقات کر ناایک صوری امرے۔ چنانچہ جسونت انہون سے نے گورنسٹ ہند کاجاج کے ایا۔ مین نے فوراً ملاقات کی تجویز کی۔ اونہون نے اِس ملاقات کے کے شہرا ولدنیڈی تجویز کرکے مجھ معوکمیا کہ وہان آؤن مین اس سے بڑہ کراور کیا جا ہا تھا فوراً ہندوستان کوروا نہ ہوا۔ اس ماہے کو دہان ہو نجا۔ بڑی خان و شوکت سے میرا استقبال کیاگیا۔ وایسا کے ہندمع ایڈی ڈون و ٹویوک و ٹوچرات کیا ہے اور بہت سے معزز عمدداراً

عهدو بیان تھا اور گورننٹ روس سے مین نے کل تعلقات قطع کر لئے تھے مگروہ تھے اپنا مرہو منت سمجتے تھے اِس کئے کہاتنے دنون اُسمے یمان رہا اوراو ن کا ناک مکھایا۔ اور اوہنو ن نے مجے انغان تنان آئیکی اجازت دی جبکی د جہسے مجھے تخت کابل طا اس میں ننگ تنمین کہ رویش نے ابنی طرف سے مجھے کابل ہیجا اور ہا لذات مین او نخا بہت ممنون ہون اور کہی او کٹا احسا بھول نہین سکتا اِس کئے کہ احسان فراموشی بدترین گنا ہ ہے۔ مگراِس کے ساتھ ہی مین یہ بہی کہونگا کہ مین اُس ذاتی احسان کے عوض مین اپنا ملک اوراپنی رعایا روسیون کے ہاتھ بنیج بنین سکتا یہ ملک اور قوم خلانے میرے سپر دکی ہے ۔اور مین اس لئے مقرم وامون کہ ا دسكی نظوق كی نگرانی ـ اور صفا نطت كرون - اگر كولی سنته ی پاگار دوه مال جراس كی حفاظت وا مانت مین دیاگیا ہوا ہے دوستون کے حوالہ کردے تواوس کے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ کوئی سنتری جب تک اوسکے تن مین جان۔ بندوق کے لئے کارتوس۔ اور کا شخے کے لئے تلوارہے کہبی ایسا نہ کرے گا۔ بس یقطعی امرتھاکہ روس میرے انگریز ون سے ملجائے پرنارا صن ہو۔ جوجیز معاہدون اور وعدون کوقائم رکھتی ہے و ہایا نداری اورعزت کا خیال ہے جوخدانے ہارے ولون مین بیداکیا ہے ورد عہدنا مے بار ہا ٹوٹے ہین اور ٹوٹ کے بن اسکی مثالین دنیامین کم بنین-اگر عهدنامه سے بدم او سے کدا پنے قول وا بان بر قايم رموتب توعهدو بيان خواه زباني مويائخ يرى دونون مساوى مېن - بينا نچه جوعهدو بيان ٢٠ رجولا لئ منشك يو كورسر كم بال كر في ن يخ مير ب سائه كيا وه زباني تها- اورجي كا مقصد یہ تھاکد گورننٹ ہندا نغالت تان کی حفاظت کی زمہ دارہے۔ اگر کو کی غیرسلطنت بلاوجہ ا دسے حارکے گی توگورننٹ مہنداً سے بچاہے گی۔ مین اس زبانی عهد دیمان کو بالکل كافي سمياً -

بعض عددہ دارون کی راے تھنی کہ معمدو بیان ایک با قاعدہ عمد نامہ کی صورت مین ننین کیا گیا اِس کئے مین نے سامداع مین مار کوکس آف رین سے اِس دست آویز ہے اورسارے عدنامے واقرار نامے طاق پرو ہر سے رہتے ہیں۔

مین به نمین که تاکه وه بغیرکسی عزر کے عمد و بیان تو دیا ہے۔ یہ تومش سنسه ورہے که عمد و بیان تو دیا ہے۔ یہ تومش و بیان تو دی نے ہی کے لئے ہوتے ہین ۔

جب کوئی قوی سلطنت عهدو بیان توژنا چا ہتی ہے توا سے عدر بیدا کرنے مین کچھ در پندین لگتی اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلان کمز ورقوم کی بدسلو کیون کی وجہ سے یہ بالکل جا ہزتہا۔ اِن سعاملات پر مجھے ایک فقل یاد آئی جورہیان لکہتا ہون۔

ایک گرسندریجے سے ایک گوسفند نوکرر کھاکہ تام جانور والی کا سز غ کھ ہے۔ اور جہان اور جہان کو در ہتے ہون و مان اور سے لیجا ہے ان دونون مین عہدو بیان یہ مہواکہ رکھیے گوسفند کو جواس کار ہبرادر مغیر ہے نہ کہائیگا۔ جب رکھیے سارے جنگل کے جانور جبط کر جہا۔ اوسوقت کجر گوسفند کو لی باق نرہا۔ جب رکھیہ سے جہار گوسفند سے کہاکہ مین تجے کہا کون گا۔ اس کے کہر توسفند کو لی باق نرہا۔ جب رکھیہ سے جہنوار کے گوسفند سے کہاکہ مین تجے کہا کون گا۔ اس کے بیجارے گوسفند سے اوسکی طرف دیکھ بیجارے گوسفند سے اوسکی طرف دیکھ بیجارے کہتو نے میرے باپ کی تو مین کہ جواب دیا کہ قال ہو مین کہ تو ہے ہے جواب دیا کہ فلان سے جھوٹ بیان کیا۔ گوسفند سے ایک بیان کیا۔ گوسفند برا گرا اور کہا اب بینک سے جھوٹ بولا۔ پھر سے دوست کو جھوٹا کہا۔ یہ کہر کروہ بیچارے تو میں کی کر میرے سامنے میرے دوست کو جھوٹا کہا۔ یہ کہدکروہ بیچارے تو میں کی کر میرے سامنے میرے دوست کو جھوٹا کہا۔ یہ کہدکروہ بیچارے گوسفند برا گرا اور آسے جسٹ کرگیا۔

دوسراا مرجواس ملاقات کا باعث ہوا یہ ہے کہ مین نے انگاش گورنمنٹ سے بہ عہدکیا متحاکہ میں بغیرم ن کی اطلاع ومشورہ کے روس سے یا کسی اور سلطنت سے خطور کا بت نکرؤ گا اورا سکے عوصٰ میں المتخلف گور منت نے جھے سے یہ وعدہ کیا تھاکہ اگر کوئی غیرسلطنت میرے ملک پر چارآ در بہوگی تو وہ میرے ملک کی حفاظت کر گی ۔ بس راشش گور منت کے ساتھ میرایہ تضیع اوقات کے اور کچینتیجہ زیخل سکے گا۔ چنانچہ باوجود میری متواتر تبنیہون کے روس نے سے موری میں متواتر تبنیہون کے روس نے سے موری کے موسائے میں بنچد مید پر قبضہ کر ہم لیا جو میرے ملک میں واضل محتا۔ اور اگر مین نے روسائے کے ساتھ بہلے ہم سے افغان سان کا سکلہ طے نہ کرلیا ہو تا توغالباً و واور چند مقامات پر قبضہ کر لیتے۔

اس مقام ربه بیان کرنا ضرور سے کرروسیون کی رفتارگوا ہستہ دستقا ہے مگر مضبط ا دز بیتبل ۔ جب وہ کوئی کا مرکنے کا الدہ کرلتے ہن تو بھر زر کھتے مین زاینی ما ہے برلتے مین -او ملکے بہان ایسا نہین ہے صبیاکہ اور ملکون مین -رفت ومنزل بديگرے پر داخت اوکی عال ہا تھی کی عال سے مشابہ ہے جو دوسرا قدم بڑہا نے کے لئے پہلے زمین و د کھے بھال لیتا ہے اورجب ایک د فعہ اپنا قدم وہان رکھندیا تو بھر شخیے نہیں ہٹتا اورجہ تک پورا ہو جھ سپلے قدم پر وال زلے اورجو کچھ یا کو ن کے نیجے آ وے آسے مسار نہ ر کے دوسرا قدم بڑا نے مین جلدی نہیں را ۔ روس ساتھ رس سے ہندوستان کی طف آرہا ہے مگر آ ہستہ اوراستحکام کے ساتھ۔ اوسنے کسی مقام رقبضد نہا۔ جب مک که سیلے کامیا بی کالقین زکرلیا۔جب وہ کسی مقام برقبضہ کرتا ہے توا بنداؤ صلح اورا من رکھنے کی بابت بہت کچہ شوروغل مجا تا ہے۔ نے عہدنا مے اورا قرار نامے لکھتا ہے اور عبد باقسم کے عہدو بیان کرتا ہے اور سین کھا تا ہے کہ اب آگے نہ بڑھیگا یہ عدد و بیان صرف اُس دقت مک نام رہتے میں جب مک دہ اُس سے مفتوصه مقام کوا چی طرح قلعد نبدی سیمتنکی نه کرلے اوروہان فوج زر کھے لے اورسا رہے ملک پر ا پناا ختیار نکیمیلا نے اسکے بعد وہ سارے عمد دمیان بالاے طاق کرکے آگے بڑھتا ہے اور دور امقام لیٹا ہے جو پہلے مفام سے قریب ہو۔ اتنازیا دہ آ گے نہیں رہھا بهر بلیننے کی عزورت ہو۔ جب اِس مقام پر تھی بوا سلط ہوجا تاہے تب اور آ کے طرحتا

ادرملک معظمے فرزندولبند کی ملاقات کے لئے اپنا ملک چھوٹرکرا ورصرف چند باقائ گاڑو ہمراہ کیکونیدو کیا۔ تب اور ملک معظمے کے فرزندولبند کی ملاقات کے لئے اپنا ملک چھوٹرکرا ورصرف چند باقائی گاڑو ہمراہ کیک دورسر گیا۔ تب اور ایک دورسر کیا۔ تب بوجائی اور ایک دورسر گائی ہوجائی کی اور ایک سے اور ایک سے اور ایک تاب ہوجائی کی توقیر کی کر رہنے میں اور انگالت مان میں حقیقی دوستی ہے اور اس سے گورنمنے برطانیہ کی توقیر او تکمیں بڑھے گی ۔ مہدوستان اور انغانستان کی قوت و حفاظت اسی میں ہے کہ اُن کے اِن بھی تعلقات عام طور برنظا ہم بہوجا وین ۔

سے خوب واقف تھا۔ برسون وہاں وہ ہندوستان برطد کرنے میں جارجزین ماکل تھیں۔ او گابخارا اور خیوا کا صحاب وہ ق نیا بیا ہیں۔ تیہ ہے۔ ایران ۔ جو تھے ہرات ۔ چو نکہ میں روس کی سازخون سے خوب واقف تھا۔ برسون وہان رہ حیا تھا یکنے کورنمنٹ سند کواس سے متنبہ کیا اورا سے آگا ہ گیا کہ روس کی جانوں سے میوسنسیار ہو۔ اورافغالنستان وہرات کے مشرقی ومغرلی سردو کے استحکام کی طون متوجہ ہو۔ گرافسوس سے کہ کسی نے میرے مشورہ پر کچیہ علی نمیا۔ بعض عہدہ دار توا ایسے تھے کہ جنین روس کی ہیئی تعدہ میں کا شک مقاا ور روس کے وعدون اور معا بدون پر پر اوراا عتبار کئے ہوئے تنے تا اینکہ روسیون نے صحاب خیوہ کو عبور کر سے مروا ورسارق بی بیا ہوران کے بیا ایک خیال کئے جاتے ہیں اور وک تان سے سنٹ بیطر سبک کی ابوراز ایران ورجاز کے رائے کہل گرا ہوران کے بیا اور جاز کے رائے کہل گرا ہوران اور مسارق کوخوب سے کہل ابوراز اور میار تی کوخوب سے کہلے کی ابوراز اور میار تی کوخوب سے کہلے کی ابوراز اور میار تی کوخوب سے کہلے کی ابوراز اور کر ایک کی طرف مرک کے۔ ویوں کی طرف مرک کی سے متوجہ ہوئے۔ وریا سے جیجون کی طرف مرک کی سے متوجہ ہوئے۔

اِس زماند مین برطانیه عظم اور فرانس کے تعلقات بہت نازک حالت مین تھے۔ اس لئے کہ برطانیہ اُفطی سنے کے لئے محصل کیے کہ برطانیہ اُفطی سنے کے لئے محصل کیے جائے محصل کیے جائے محصل کیے حیار وصونڈ بہتا تھا اوسے یہ اچہا موقع ہاتھ آیا۔ ایسی حالت مین یہ ضرور ہواکہ مین حید دایسلرے مید سند سند میں ایس کے مقابلہ کے لئے تیاں بہون خطوک آسنطام کراؤن ٹاکہ اُگردوس عملہ کرے تومین آس کے مقابلہ کے لئے تیاں بہون خطوک آست مین بجز

تومفسدين كافقيره حيل جايا اوربهم دونون مين لواليُ گفن جاتي-اميرشيرعلينان جرَّما مرد<sup>ت</sup> ، افغانستان سے جلاوطن ہو کے ہندوستان میں بناہ گزین تھے ہمینے لورننٹ مند کے عمدہ دارون سے میرے فلاف مین غازی کیا کرتے تھے۔ اِس کے علاوه چندافغانی سے دارحتین ملک مین لوٹ ماراور جنگ وجدل کی عادت تھی ادمخعین ے ہاتھون اپنی بداعالیون کی سزایا ناکب گوارا تھا امندا او تھون نے یہ وتیرہ افتیار رلیا تھاکہ جبو نٹے قصے کھٹا کر گورنمنظ مؤر کو چن کرن یشلاً وہ یہ کہتے تھے کہ امیران تمام لوگون ے والے بین جو دولت برطانیہ کے دوست بین باجنہوں نے خیرخواہی کی۔ ن جمولی با تون سے خواہ مخ اہ عهدہ داران گورنمنٹ مندکے دلون رکھماز موٹا تھا۔ گو مارکونسر آ بن رس ادرا و یکی مشیراور مین بهیشه بیرچا ہتے تھے کہ کو کی شکر بخی نہونے ئے تاہم مین نے ٹیرصروری خیال کیا کہ مرے اور وا کسارے مبند کے ورمیان ایک ملاقا ہوناچا۔ بیئے ٹاکہ دونون کے دلون سے سارے شاکوک رفع ہوجا کین اسی ملاقات میں ہم زبانی آن صروری امور کو سطے کرسکتے ہن جونح رآ منین طے ہو سکتے مگر افسوس ہے کا آپ دنت تک اِس ملاقات کی ذہب زائی -جب تک کہ ما رکونٹر م**ا ف رس ہند**و تان ہے روانه ہوگئے اورا ون کی جگدلارڈ کو فراح تشریف لائے۔ اوسوقت بعض اورامورامیسے بیش سے بی صرور مہوا کہ میں جاروا بسارے ہند سے ماون ۔ ندعمرف افہار دوستی د خلوصیت مقصود مخفا بل کچیدا ہم معالمے دویش تھے جن کے سکلنی بحث کر ناضرور مخفا۔ بیمواملا

روسیون نے اپنے اخبارون کے ذریعہ سے بدا فواہ اوڑائی بھی کہ اُنگریز دن نے کابل کو امیر عبدالرحمن فعان کی دوستی کی وجسے نہیں جھبوڑا ابلکہ ملک سے بھاگ گئے لہذا میں جاتا تھا کہ حود مین دوسستان جاکروالسراے سے دوستانہ ملا تعات کرون تاکد دنیا کی نظر مین ہما ری دقتی پوسٹ میدو زہیے جب وہ دکیمیں گے کہ امیرافغالٹ تلان ایک خود مختار حکمران ملک معظر کے جانبین

کے عہد و پیمان کا ختیا رہبی دیا اور روس کا سا مناہوا تو یہ ام ممکن ہے یا نہیں ۔ اُرْ ممکن بهی فرض کیا جا ہے تو نفع ونقصان مساوی موگا یانہین -اورجب د وسراگر وہ باختیا ر ہوگا وہ اِس انتظام کو جو پیلے گروہ نے کیا ہے جائز رکہ یگا۔ یا نہیں۔المنحصرا و نکی ساری وس بیدل نوکر کی سی ہے جواہیے آقا کی ہماری مین تیار دار۔ آقائے نوکرے ا مین بهاریبون - جاوُ ڈاکٹرکوبلالا ُو-نوکرنے جواب دیا ڈاکٹر شایداسونت مکان پر نہ ملے مالکنے کمامین جانتا ہون وہ گہرہی پر ہے۔ نوکرنے جواب دیا اگروہ گھر پرہے تو شاید آئے یانہ آئے۔ مالک نے کہاہ ہ صنرور آئیگا۔ نوکرنے جواب دیا شاید اوس کے یا س دواننو۔ مالک نے کہااوس کے یاس دواہے۔ نوکرنے عض کیاکہ جناب آپ جا ہیں کہ موت یقینی جیز ہے اور نمکن ہے کہ اتنی زعمت کے بعد بھی دواکیے فاکرہ نہ کرے۔ بس جب قتمت مین مزناس ہے توکیامضائقہ اگر حینہ دن آگے مرے یا بعد۔ مین گورننٹ مندکوالزام نمین دیتا ۔ کیونکہ اونہون نے قوم افغان کی دوستی سے ابتک لوئی فائدہ نہیں اٹھا یا اسلے کہ کسی ذکسی بارٹی کی غلطی سے بچائے نفع اونہیں افغانون لی دوستی مین میشه خساره ریا جنگ وجدل مو اکی اور بهت سی جانبین تلف موتی رمین -وصًا امرشير عليخان و معقوب خاری کا بدسلوک کے بعداو تحفین کسی امیر پر وہ بھروسہ نہیں ہوسکنا۔ علاوہ ان برگمانیون کے ایک دوسرے کے اتحاد میں اور بہت رمانع مین- پیسب جائتے ہین کہ شیرقی خیالات اورمعا ماد ننم کا طرایقہ مغربی طریقہ ہے بالکل الگ ہے اور دونون میں زمین آسیان کا فرق ہے۔ علاوہ ازمین اسٹے لوگ مف ردازی برتلے موے تنے کہ اگر مار کوئش آف رئیں سادوراندلیں شخص اور سالفرڈ وانشن عدده واران گورنمنط مزرسمجه سے کام نہ کیتے اور مین بھی روس علی اور نعقوب خان کی تبای کا باعث ہو کے پورا دا تف

لو کی گیشرمی اوران کے مضن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اِس ذمہ کا بارا و طھا اُنا و سکے ا ختیارے باہر تھا۔نتیج ریہ ہواکہ کنیسری مارے گئے وہ خود تخت سے اوتار دیا گیا ۔اور قید بُوكِ سِندوستان گيا- اور مزار ها آدمی قتل مو گئے گورننٹ مندنے میرے ساتھ ایک جدنام لیا تھا جبکی روسے مین انغالت ان کے اندرونی د شواریون میں کچے دخل نہ دے سکتا تھا بس ایسی حالت مین اگر مین گورنمنٹ ہند کے ساتھ انلمارد وستی کر تا۔ اور رعایا ہے افغانت لجمہ سے ناخوش ہوکر محبہ یرحباد کا اعلان دنتی تومجھ گورنمنٹ ہندہے کو کی توقع نہ تھے کہ اندرو ا ور فائلی د شوار یون میں میری مروکرے گی۔ اِس کے علاوہ مین اِس دوستی کے لئے گوزشط مندسے ایسی خوشا مدکی باتین نمین کرناچا ہٹا تھا جرسے میرانام مہی خوشا مدیون اور بزدال<sup>ی</sup> کی فہرست مین داخل ہوتا ۔ مین نے اپنے عہد مین وہ عزت وحمیت و کھا دی جرمیری قوم ک مورو ٹی صفت ہے اور مین نے بڑے اڑے اس کا زک وقتون مین کہی اسے ہاتھ سے نمیر<sup>و</sup> مین جانتا مہون کرایک کی دوسرے کی نا واقعیٰت نقیض کا باعث ہوتی ہے۔ اورجون جو ینقیض کہند ہوتی جاتی ہے۔ اُس سے مناوات پیدا ہوتے ہن-اور کہند مناوات جنگ جدل اورتباہی کا باعث من - مین اِسی کئے جا ہتا ہون ادرمیری یہ خوامش ہے کہ انگریز اور انغان مین ارتباط طرح ہے جس سے باسمی تعلقات وسیع ہون ۔اس سلے کہ دولؤن تومرن مین جس قدرا عتیار طر مهیگا اوتنا ہی و ونون کے لئے زیاوہ مفید مؤگا۔ مین سے اِس بات کے لئے برحند کوسٹ شرکی گرگور نمنٹ مبند کی آن برگما نیون کاکو کی علاج نہیں۔ و واپنی جگہ پر پی سوال میش کرتی ہے کیا نفانتان کی دوسی بکا آمدہے یابنین اگر ہے توا نفانتان راعتبارکیا جا سکتاہے یا تنین ۔ اگر وہ قابل اعتبار مین تواون کی دوستی ہے جو فائدہ ہوگا وه اس زمه داري كامعاوضه بوسكتا ہے یا نہیں ۔ جرہین ان كى حفاظت كيلي كرناوركى اگر بالفرض ان تام باتو کا خاطرخواه جواب دیدیاجائے تب بھی ایک جرا سوال یہ پیاموتا ہے کہ آیا پارلمنٹ بھی یہ اختیار دیگی کہ یہ عدد بیان کئے جائین ۔اگر پارلیمنٹ سے اس ق

دلون مین نہایت محبت اوروفا داری پیلا ہوئی اوس کے سارے زمانہ ولیہ اُبھی مین میر۔ اورمار کوئس آف رہیں کے درمیان نمایت دوستانہ اور مخلصا نہ تعلقات رہے۔ ا یک شهورش ہے۔ کوجس میز کے بھیلانے مین سالها سال درکار بوتے ہن اس سیشنے مین ہبی رسون کی صرورت بڑتی ہے <sup>2</sup>یس بیر مکنن تھاکہ جرمخالفت عداوت نفرت الاعتبار ادر بنگانی انگرزدن ادرافغانون مین بچاس برس سے طِل آتی ہی ۔ اور مب کی و بہ سے د**ونون قومون مین جنگ وحدل اورکشت** و خون م**بواکیا - د** فعتاً رفع مپرجاتی - د و نون قومون کے لوگون نے ایک دوسرے کے خلاف متعدد کتابین اور <u>قصے لکیے تی</u>ے مِ مین ایک ووسے کو دغا بازہے اعتباراً وربدعہ دکھا تھا۔ بس ان سب باتو نکا خیال کرکے اگریدامرد نتوار نبین توالیا آسان ہی نہیں تھاکدان وونون قومون کے دلون سے گزشتہ واقعات مُحو کئے جائین -او کئے خیالات کی اصلاح ہو- اور وہ ایک دوسرے پراعتبا ر رنے کی طرف ماکل کئے جا بین خصوصًا ایسے وقت مین جب ا خلاص مندی بہی بدگمانی کی نظرسے دمکیں جاتی ہو۔ اس اتحاد کے خلاف مین بہت سے امور تھے۔ یہ بہت وشوار تھاکہ دوستانہ تعلقات ایسے قوی مہون صبیاکہ ہونا جائیے۔گورنسنٹ ہندکونہ آناا ختیار تھاکہ مجھے کافی مدد وے کے یاوعدہ کرسکے اور نہ اوسے میری دوستی اور صداقت اور وفادارى يراتنا بحروسه تحاكة فودا وكى برداك سين بعي حبسا چاھيئے وبسا دوستى كا افليار مام طور رنه کرسکتا تھا۔ کیونکه لوگ جاہل ورمتعصب تھے۔ اگر میں انگر مزون کی طرف اپنامیل نلا ہر کا تولوگ مجے کا فرکتے ۔ اور پیشہورکے کی مین کا فرون سے مل گیا ہون ۔ ا<del>ور می</del> نطان جہا دکاا علان کرتے۔ مین جانتا تھا کہ جب تک اپنے ملکے اِن تمام متعصبون ادغان ذ کال نها**ون ثب** یک زبور سے طور را منی دوستی کا افهار کرسکتا مون - ۱ در نه آنس برا چھی طرح علی کرسکتا ہوں۔ مین امیر معیقوب کی طرح میوفوب نہ تھا جرنے اخلیار دوشی کی غرض سے بغیرلوگو ن کی منظوری حاصل کئے بغیرایں کے کدا ہے تئین اچھی طرح مضبوط بنا۔

كاخطاب ملاسي

حضرت علی فرماتے میں۔ کا منظم والی متن قال وا نظر والی متاقال اس مجن کے خوش میں کہ خوش میں کہ دونوں توہو سے کہ خوش میں کہ بارست کد مرزیادہ سبے ۔ فاص بات یا در کھنے کی یہ ہے کہ دونوں توہو کے اغراض ایک مہن ۔ میں نے اسی بات کا خیال کرکے اسپنے عمد کے اول میں روز سے یہ اتحا د بڑیا نا فروع کیا۔ میں مارکو کئی آف رین کا بت مشکور میوں جنوں نے اسپنے زمان میں مجھ مبت مدودی اوراس دوستی کا مرطرح بر لقین دلایا ۔ اُ بکے وقت میں میرا بہلا سفیر جزال میرٹی مناست میون میرا انہا سفیر جزال میرٹی مناست میرا نماست میرا نماست معتبر طلازم رہ چکا تھا۔ شخص ایک نماست میون سے اور گرب کا رید برخفا۔ میرے دربار میں بھی گورنسٹ مہند کی طوف سے ایک مسلمان سفیر مقرر ہوا اور خیا کی اور زیادہ خبوت مہوا۔ ۱۹ رجون سامن کا میرٹ کے اضلاص کا اور زیادہ خبوت مہوا۔ ۱۹ رجون سامن کے دین مارکو کیس آف رمیں نے مجھے لکھا کہ حفظ صدود اور درستی فرج کے لئے میری گورنسٹ کو میار دوسی میرا کرنے گئے ۔ سالانہ رقم امدادی بارہ لا کھ روبیہ ملاکر نیگے ۔

اس موقع پرایسے نیک نیت اورکشادہ ول والسرائے کی نبت ووایک لفظ لکہنا ہے انگا بھا ہوگا ہے۔
جسے کسی مذہب یاقوم کا کچر تعصب نتھا اورجس کا عقیدہ یہ تھا کہ فلا کے ساسنے سب کوا ہے نے افعال کا جواب دنیا ہوگا۔ اوس نے اس اصول کی ہمینے یا بندی کی کہ خدا کی نظرون مین سب برابر ہیں۔ بس کو کی وجہنین کہ اس فدا کے جانشینون کے بہان جواس و نیا کے بادشاہ ہیں سکے ساتھ مساوی سلوک ذکیا جائے ۔ اس نے ملک معظمہ کی رعایا نے مہند کو بھی وہی صفوق دینا چا جگورے والون کو حال تھے۔ اس بات سے بعض گورے چھر والون کو حال تھے۔ اس بات سے بعض گورے چھر والون کو حال تھے۔ اس بات سے بعض گورے چھر والون کو صفوق دینا چا جو گورے مرابس سوے ند بیر کی وسعت سے لوگون کو سنجر کرانیا۔ اور اُن کے والے ناخوش ہوئے۔ مگرابس سوے ند بیر کی وسعت سے لوگون کو سنجر کرانیا۔ اور اُن کے

له يمت دريانت كروككس ي كيا ياكس ي كما بكراس كى قدركر وكركياكيا وركياكها -

بلفظ ترجمہ انگریزی عبارت کا ہے جواصل کتاب مین درج ہے حضرت کے قول کی عبارت اگراس ترجمہ سطا

نه كرس تومتر في ومددار نبين - مترعم -

بغیراطلاع گوزنمنط ہندکسی غیرسلطنت سے مراسلت بھی منین کتے۔ اونہون نے وشمنا ہندگی فکرت کر بھی بملنحد گی اختیار کی ہے۔ اور حو کچہ گوزنمنٹ ہند کے ساتھ وعدہ کیا ہے ا دسیرقایم مین-اگرانگلتهانٔ ان کی دوستی کوقابل قدر نه میمجشا توا دنهین با بانه رقم اماد<sup>ی</sup> ند دبتا - اس کے کہ ہندوستان میں اور بہت سے والیان ملک شاہزادے نواب دمین جن مین تعض مثلًا سرکار فطا حرکامل امر کے ملک سے بھی بڑا ہے۔ ماتھ اس قسم کی مدد نہیں کیجائی علاوہ براین بیدامداری رقم امیرے وا داکے وقت سے میں آئی۔ ہے جوکل والیان افغانت ہاں کو دیگئی اس سے غرض پیاہے کہ افغانشان کی حفاظت اورقوت كى برولت سندور شان بھی غیرحلون سے محفوظ رہے۔ مین عامر کو کو کی اِن باتون مین کچیه دخل نهین دیتا - په بحث مین او مهنین کوگون بر حصورته با هون - وه خود اسین فیصله کرلمن-انگلستان اورا فغانستان کا فائدہ اسی مین ہے کہ دوبؤں میں اتحا د قائم ہے ا سلئے کداس اتحاد سے ہرایک کا ذاتی نفع ملحوظ سے -مین اسینے اور ملک معظمے کے بیٹون اور جانشینون کو پیمشوره د نتا مهون اوروصیت کرتامهون که بهیشه اس د دستی کو روز بروزا و رمضبوط ارتے جائین ۔ اِس کے کہ مندوستان اور افغانتان کی حفاظت توام ہے۔ دونون کے ا تفاق سے دونون کی قوت ہے اور نفاق سے دونون کا زوال - مین جب تک کوگون کے ولون منے یہ بات دورند کر لون کر سرلهل کر لیفر و اور برش افسرون نے جو کابل میں تھ میرے بادشاہ ہونے کے اعلان کومخص تصدیق کیا اس بحث کونظرا نداز نہیں رسکتا۔ فی کھیقت اونهون نے دولت برطانیہ اور قوم افغان کے ساتھ بڑا سلوک کیا جوایسے مدہرانہ طورسے دونون

میری پردائے ہے دسمرلیل کر لفن نے اپنی گورننٹ کی خبرخواہی مین اس معاملہ کورش دانائ سے سلجما یا اور اس اتحاد کی بناڈال ۔ میرانیال ہے کہ اسکے ساتھ ان خدمات کا بورا معافیہ نمین کیا گیا۔ وہ ستی ہیں کہ ل رقو آف کا بل کا خطاب پائین جیسے دارٹس کولارڈو آف قندماد

حائ*ل ہوئ*ین اور کل امیرون نے اونکی اطاعت قبول کی اور سارا ترکشان فتح کرلیا۔ اور قیندز مین دال ہو گئے جان ہزار ہا غازی اورتمام فوج ان سے جامل۔ اورموسی جان نے تخت سے انتخار کیا کوئی دعومدار بھی تخت کے لئے پیال نہ میوا ۔سارے ملک مین غازیون کے اجتماع سے ولول پیل مِوكِيا- اورانگرزون كى مخالفت كاخيال روز بروز <u>تصلن</u>ے لگا - ايوب سرات سے قند باركو رواند ہوا لەانگرىزى فوج يرحمارك- ئىسوقت انگرىزون كومخ اسكے اور كچمە بن نە آئى كەامىرىجالارىمىن خا لےساتھ اتحاد بیدا کرین تاکہ ملک سیصیح وسلاست اپنے گھر مہونچین - وراصل بم اُفغانیون نے اپنے وکیل اورنا کے بھی عبدالرحن خان کوروس سے بلایا - کرآپ یہان تغریف <del>لاگ</del>ے اوربہارے باوشاہ بنیے اونہون نے ہماری درخواست منظور کی اورروس سے روانہ ہو أكركو أشخص ذرائحليف كوا اكركئاس ماسلت كوثريه جوسرلس كريفن اورعبالرحمن فبان مین میونی ہے وہ خو داس بات کا فیصلہ کرلیگا -اوسین امیرنے صاف لفظون مین یہ لکھا تھ لہ مین بجبز رعایا ہے افغانستان اورکسی کے ہاتھ سے تخت ُقبول نکرؤ تگا ۔خیانچہ ہو نے ا ونہین بقام جار کہ باوشاہ بنایا اس کے بعدوہ کا بل بین داخل ہوئے۔ اورتب سرلسا گ بھی ان سے ملنے آئے۔ البتہ ہارے اِس اعلان کی سر <del>آب گرففن</del> اور دوسرے بڑخ افرون نے جوا *وسوقت کا بل مین موجو* دھتھے تصدیق کی اور وہ سب بطریق دوستان<sup>ہ</sup> امیر <del>سنے ص</del>ت ئے۔امیرنے اپنے تنین بت ہی صا وق القول نابت کیا اِس سنے کہ جوالگرزی فوج وقت كابل مين تھى ودستا الدع سے تھي زيا دہ نازك حالت مين تھى كيونكه اوندر بد فبرمہو بخ میکی تهی کر تند مارمین انگر ز<sub>ی</sub>ی فوج بسیا ہوائی۔ گرامیرنے ایسا انتظام کردیا کہ <del>وہ ب</del> بحفاظت تمام ملک سے روانہ ہو گئے۔ انگر زی گورنمنٹ جوامیرکو مایا نہ روہید کی مدو وہتی ہے اگرا کس کی کوئی غرض منه موتی توکسی کچید نه دمتی -امیر بیسب رویپد بلکه اس سے زیا د ہانگلتا باب جنگ منگاسے مین صرف کرتے میں۔ تاکہ سرحد مندوسان کی مفاظت کے لئے کا مائین - امر بعض مقامات کے وعوے سے بھی دست بروار مو کئے مین -اور

ایک خاص ام جومیری ابتدائے تخت نشینی سے آجنگ انگریزون اورا فغانون کے دہیا بعرض بن من ہے اور جس کے متعلق مختلف رائین ظاہر کی گئین میں۔ مین اوسکی نیت کچہ بحث نذکر وُنگا ۔ مجھے او بکئے اختلاف سے کچہ تعلق نہیں۔اس لئے مین پد چیزا وُہین لوگون برجوز تاہون ۔ کہ وہ آیسین خود اس بات کا فیصلہ کسن۔ وہ امرز برنجٹ یہ ہے سے انگریزاورانگریزی اخبار یہ کہتے ہن کہ ہمنے امیرعب لارحمر ، خار ، کوکابل کا تخت عطاکیالهذا وه مهارے نوکرمین افغان لوگ بیجواب دیتے میں۔ کیا انگریزون نے امیرعبالرحمن خار ، کو دعوت دی کدآپ روس سے آئے اور کابل کا تخت قبل کیجئے۔ ہرگز نمین کیا بڑنش گوزنمنٹ نے او نہین روس کی گرانی سے آزادی دلائی یاروس ہے درخواست کی کہ اونہیں بیان آنے دیجئے تاکر شخت کا دعوی کریں۔ برگز نہیں۔ کیا برش ورننٹ نے امیرعب الرحمر من خار می کوروس مین کہلاہیما تھاکہ اگراک کی خواہش مولز تخت کا دعو لے کیجے۔ ہماس بات کے نتظر ہیں کہ کوئی دعو بدار پیدا ہو۔ نہیں۔ کیا انگر رو نے او نہیں تخت نشینی سے لیملے کوئی مالی مدود می یا روس سے کابل تک او سکے افراجات سفرادا کئے یااورکسی شیمرکی مدد کی نہیں۔ ا نغانون کا یہ بیان کیے کہ جسوقت امیر عبدالرحمن خان سرحدا فغانشان پر ہیو نیجے سیہ سلطان مراد بیگ اورد وست میران کتعان و ترکشان نے اونہین روکا۔ اور کا بس مین اسے لو مانع پوئے اس کئے کہوا نگر ز کابل مین تھے اُنکا پنجال تھاکہ امیر مدار حمن خان روس کی اجازت سے اُس کے فرشا دہ آئے مین ۔ اس بب سے وہ جا ہتے تھے کہ ۔ وہ کابل مین نه آنے پائین اورخود بھی ملک پر مسلط ندہو سکتے تیے اِس کئے کہ وہان کے کوگ ہما یا ہی ہن اور یہ لک بھی مابین انگلت ان وروس نیوٹرل خیال کیا جا آتھا۔اس لئے اونہون نے کابل کا تخت موسی جان اور دوسرے دعویدارون کو دینا جا پالیکن جب دیکہاکہ عبالرحمن خان برتائداتهي ابني قوت بازوئے آن تام د متو نیر غالب آئے جو اُسی امین

وربان -خزانجی -میرآخراور داروند توشک خاند دفیره مهن میری بی بیان اگر کهین جانا چا بهن تو گاویون مین جاسکتی مهن یا نقاب بهنگر گهوژونیر سوار مهور جاسکتی مهن -



## تعلقات أتكلتان وافغانتان

الله الله الله الله المن المن الموقف العقورة

آسایش دوگتی تفسیاری دورف است اولوگ یجبین کے کمین برطانیہ عظم اورا فغانسان کے اس باب کے عنوان سے تولوگ یجبین کے کمین برطانیہ عظم اورا فغانسان کے تعلقات جوابتدا سے جلے آتے ہیں اور دونون ملکون کی سرحدین جو دوتاً فو قتاً بدلنی رہتی مہیں ۔ آبکے متعلق جود ونون سلطنتون مین مراسلت وغیرہ ہوئی سے آس کا ذکر کرون گا اوران دونون کے آمیندہ تعلقات کے متعلق کچھ اپنی رائے ظاہر کروگا گراہیا منین ہے۔ اوران دونون امور کی گئی ہے ۔ اس باب مین فقط خاص خاص امور کا ذکر کرون گا کرائیا منین ہے۔ اوران دونون امور کی گئی ہے ۔ اس باب مین فقط خاص خاص امور کا ذکر کرنا خلاف کے درمیان میر سے عہد مین واقع ہوئی ہیں اور کرنا خلاف مصاحت ہوگا۔

له انبى تسمو ن اورابينه وعدونبرمتقل رمبو-

یفطاب ۲۵ مئی الششاع من عیالفعلی کے دن مجھ دیاگیا تھا گرج نکا نفانتان کے کل نہرو اورضلعون کی منظوری ماہ اگست مین مجہ تک بیونجی جشمسی مہینون کے حسا ہے چومبیوین آذر کی تھی اس کئے دجنن مہیشہ ۲۷ آذر کو میں تاہیے۔

میری گوزننٹ کے آرڈرز ( مینی تفغے) وغیرہ جو ختلف عدہ دارون کودئے گئے ہیں

حب زيل من -

تمناے فرانت منا کے خرخواہی اسلام ۔ یا خری تمنا کے خیا اسے خواہ اسے اسلام ۔ یا خری تمنا کے خیا اسے خواہی اسلام ۔ یا خری تمنا بیا اسے اسلام کے افلاص ۔ تمنا کے خرخواہی اسلام ۔ یا خری تمنا بی اسلام کے افلام کے خرخواہی اسلام یا کہ اس دن یہ تمنا ملا ہے جس روز میری کو میشنی سلطان مح خان ہے جن کو سلام ایم کے عمد نامہ پرد سخط مو کے ۔ یہ بیت تمنے طلائی بین گران میں سے بعض جوا ہوات سے مرصع میں اسکے علاوہ بہت سے نقری تمنے بھی بین جو ابل فوج کو آئے کا رہا ہے نایان کے صابعین دیے جات فیج کی آس مقام کا نام جمان فتح مال موئی موکندہ موتا ہے۔

 ہے۔ فارسی جرمیرے درباراورعدالت کی زبان ہے۔ ترکی جوسری ترکمانی رعایا کی زبان ہے۔ علاوہ
ان کے مین روسی عوبی اور ہندوستانی بھی جانتا ہون گر عربی او بہندوستانی زبان میں مجے بول
دخل نہیں گرتاہم مین اونہیں سمجہ سکتا ہوں۔ میں ہمینے سرحبز کے تعلق کچھ ندکچھ دریا فت کرنا
رہتا موان اورکو کی نئی بات سعلوم کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں دنیا ۔ جب کمبی کوئی غیر ملکی یا
میرے ملک کا اُدی میرے باس آتا ہے مین اس سے ہرت کا سوال کرتا ہون خاصکر آن
امور کے متعلق جس مین اوسے بوری واقعیت ہو۔ اس طرح مین ہرشخص سے کچھ نہ کچھ کی اُنے اور

## اعياد وتعطيلات

افغانستان مين باينج عيدين معين من-

(۱) عیدالفطر (۲) عیدالفتی (۳) خب برات (۲) نوروز جوبرسال ۱۹ را برخ کوبوتا سے ان عیدون بین بین اپنے عدد دار ون اور نوکرون کو خلعت والغام دیتا برن اورائی عزیز وا فارب کو ہوا یا بھیجتا ہون عیدین مین تجار بیرسے یاس تحفظ گذرا سنے ہیں ۔

عزیز وا فارب کو ہوا یا بھیجتا ہون عیدین مین تجار بیرسے یاس تحفظ گذرا سنے ہیں ۔

نوروز سے دن مین کل سامان حبک ہتیا را ورختاف اسباب مجارتی کو جوسال بھر مین کال کے کارفانون اور ورک شاپون مین تیار ہوتا ہے (علاوہ آس سامان کے جوگروا مون مین جرا سے) معائمت کرتا ہون اور کارگرون کو ہرجیز کی عدگی یا نقص کے موافق الغام دیتا ہون یا مین رجرماند کرتا ہون اور سال آیندہ کے لئے ہوایت کرتا ہون اور نقص بٹاکر یہ تھا دیا ہون کر آئی کا استحان کیا جا تھے ہیں بندو قبن کا رتوس وغیرہ میرے معائمہ سے گذر سے ہین داغ کر آئی کا استحان کیا جاتا ہے۔ بعدازان وہ سرکاری سلاح خالون مین اور میگر نیون میں ہیں جو ناقص ہوتے ہیں دہ بغرض اصلاح بہرددک شاپ میگر نیون میں ہیں جو ناقص ہوتے ہیں دہ بغرض اصلاح بہرددک شاپ کو ماپس کئے جاتے ہیں۔

پانخوان حبْن خطاب ضیار الملت والدین کی یادگار مین ہے جومیرے قوم نے مجے عطاکیا

ورباب بجاسكما مون -ميرب عده دارميرب پاس صاخرد بنه كي آرزد كرتے بن- إس كنے كرييسارے سامان عيش جومين في فرام كئے مين أس كا لطف أتھاتے مين -جولوگ ایا نداری اوروفا داری سے میرا کا م کرتے ہیں اُن کے ساتھ میں دوستا نیطرز رکھتا ہون -اُن سے نداق بھی کرتا ہو ن اوربعض وقت وہ بھی ہنسی دلگی کرتے ہین غرض کہ ہمیشہ چھی کہارہی ہے گروکوگ مکارومیو فاہین ایکے ساتھ میں بت غتی سے پیش آتا ہون۔ بقول سے بی

کموئی بابدان کردن جنانست کربد کردن بجائے نیکم دان

مین بلینگ پر لیٹتے ہی سونہین جاتا۔ اوسوقت میراکتاب خوان جو خاص اس کام کے لئے مقربے۔ بلنگ کے پاس بٹیمکرکوئی کناب بڑہتا ہے مثلاً محلف ملکون ادرگو کو ن کی تواریخ یا بڑے برك بادشا برون اورريفارمرون كى سوائح عمرى يا علم جغرافيه وسياست مدن كى كول كتاب مين سنتا ہون بیانتک کرنیندا جاتی ہے اسوقت ایک داستمان کواتا ہے اور و صبح کے واستان بیان کرتارہاہے۔ اِس سے مجھ بہت آرام ملتاہے کچہ داستان کو کی بکوا س سیرے تھکے ہوئے دماغ کوا وراعصاب کوتسکین دہتی ہے۔ مین لے خو دھجی کئی کیا بین لکہی ہین جومطبع کابل مین چیں مہن -اس طرح با واز ملبند کتاب خوانی سے مجھ کئی فائدہ ہیں اول تو یہ کہی<sup>نے</sup> ابنى عمرىين بزار ہاكتا بين بريمواكرس لين جس سے ميرى معلومات مين بت وسعت بولى علاوه اس کے جو کچہ قصد کی صورت میں بیان کیاجا سے وہ اچھی طرح یادر ستا ہے۔

اسمین شک نہیں کہ قصے اغراقات و توہمات سے بسرے موتے ہیں۔ تاہم اِن سے قدیم لوگون کے خیالات ادرعا دات کا بہت کی مال معلوم ہوتا ہے اور مین اس زمانہ کی ترقی کو اُس سے مقابلہ کرتا ہوں۔ دوسرا فائدہ اِس داستان کا یہ ہے کہ مین شوروغل میں سو نے کا عادی ہوگیا ہون اور مجے میدان جنگ مین بھی نینداسکتی ہے۔

مین حب ذیل زبانین لکھ ٹر ھرسکتا ہون اوربول سکتا ہون پشتو جوافغانشان کی زبان قدیم

میراروزانه پوشیفارهم نهایت ساده اوربوروبین وضع کامپرتا ہے خاص خاص ہوتیں ہیں فوجی یا طوی یا ترکا نی فوجی یاط بلوی شیا مرون شیب کو یا اور فرصت کے وقت میں عربی یا ترکا نی یا منگولی وضع کا لباس بہتنا مرون جرحینی یاجا پانی اطلس کا مروتا ہے ۔ ایک جیوٹی سی کلا پھی بہتنا مرون جرمینی یاجا پانی اطلس کا مروتا ہے ۔ ایک جیوٹی سی کلا پھی بہتنا مرون جسیر خصری حربیا ملل کی پڑھی بندی بروتی ہے یہ ڈھیلا لباس جیننے اور اوٹارنے میں بہت آرام دیتا ہے ۔

جمان کہیں میں ہون سفر ہویا حضر ہینے میرے خدمتیون کا مدر سے ساتھ رہا ہے۔
اس مدرسہین اُن کو مدہ ہتا ہے و کہا تی ہے اور تاریخ جغرافید علم الحساب الب نہ جدیدہ سکھا نے جاتا ہیں اوسکے علاوہ بندوق کے نشانہ بازی کی شق کرتے ہیں جس وقت اُن کا ایک گروہ میرے یا سام ماضر رہتا ہے ۔ دور اگروہ تعلیم میں مصروف رہتا ہے ۔ القصد جب وہ تحصیل علم ہے فارغ ہوکہ طرے مہوتے میں تو اُنہیں فدمکتیں ملتی میں ۔

بشخص ا بنااستغافه میرے سانے اس طرح بیش کرسکتا ہے کہ وہ وروولت پرحا عذرو تا ہے اور وض کرتا ہے کومجھ سے ملنا جا ہتا ہے مین اُسے فوراً اندر بلالینا ہون تاکہ جو کھیہ کہنا ہے محصے کیے یاانیکل کیفیت لکہ کر ناظریائس کے مددگاریامیرے معتدین مین سے کیے ویدے بااگر جا ہے تو گواک مین والدے گراس صورت مین اُسے نفافہ رید کھ منا جائے کہ سوا اسرکے اور کو اُل اوسے نے کھو لے۔ ایسے کا خطوط مین اپنے ہاتھ سے کھولتا ہون اور اگر منرورت ہو لُ توجوا بھی اپنے ہاتھ ہی سے لکتا ہون۔ اور شغیث کے پاس اسی طرح پر روائے کو تیا ہون مب طرح راوس كاخط مير باس آيا جو-اگروه إن ذرائع سن بحق ابنى عرضى مجهد ك زيري ايك تومرے فائلی اورسر کاری مخرون کے اور خفید بولیس کے ذریعہ سے مجمد تک ہونیا سے آگر وہ لوگ سی مقد سر کومجھ کے بہونیا نے مین دریغ کرتے من تواد نہیں سخت سزاد کیا تی ہے۔ فی اُنفق أفغانستان مين يه بات شهورة كشخص ميرك دستخط بنا كتاميم- اورم كه مين ايمخفيه پولس کوراہ ہے۔ حالانگراسمین بت مبالغہ ہے۔میرے کل شاہی مکانات بنایت برفضا ہو<sup>وا</sup> مقامات بربنا مے گئے ہیں۔ اورا سکے گرواگر د ماغات میں۔ان مکانون کی تعمیراس وضع پر مہوئی سے کیموسم سرماوگر ما دونون کے لئے بکاراً مد ہوسکین مینی موسم سرما کے لئے گرم کمرے موجود بن اور تو م گر ما کے لئے کہلے موسے برآ مدے اور بڑی بڑ کی کھڑ کیاں بن ۔ کمرون کی تقسياسطج ربونى ب كأكول مكان مين بتيه كان كل كيون مدر مها ركالطف الخانا چاہئے۔ آونظرونہ ہاے درخت اور موسم خزان مین زر دزر د تیون کی مباریا گھی ہو کی برنے چکتے ہو کئے ابتیار معاف نظر آنی ہے اور شب ماہ کا سان بھی عجب ولفریب ہو تا ہے مین عموماً موسم گرما اور موسم بہارا ورخزان شہر کے باہر گذارتا ہون اورائھ آٹھ دن تک خیون ہن رہتا ہو بران برفضا مقامات مین نفسب کئے جاتے مین بیان سے گلما ئے رکا رنگ وغروب آفتاب كالمطف اورموسم فزان كى زر وزروبهارد كھائى دىتى ہے۔ مين سمينيہ سے خوبصورت نضا بيول -سنره - راك تصاورا وربرتسم كى صنعت كرد كار كاشيفية بون-

اوراً س دست اُورْ بِرِنْصرالله کی تمراورد سخط موتے بین اور نزاع کا فیصلہ موجا تاہے۔اگر
کسی مقدمہ بین فرقین محاسین کے فیصلہ کوجو حسابات کے متعلق ہوا ہو منظور کریں۔ تو
خالتی فضراللہ کے ساسنے اوس مقدمہ کی کر رجا نج کرکے آخری فیصلہ کرتی ہے۔ جو
مقدمات فضراللہ کے اختیارات سے باہر مہوتے مین وہ صبیب اللہ کے پاس یا میرے
باس مبجد سے جاتے میں۔ میرے دور رہے بیلے ابھی استے بڑے بنین ہیں کہ کی خارت برمقر سکتے جائین۔

مراف المارع سے حبیب اللہ کوکل امور مملکت جواو پر بیان ہوئے سپرد کئے گئے جب سے
میرے لئے کوئی فاص دن کسی خاص کام کامعین بنین رہالیکن جس وقت سے مین بیدار
ہوتا ہون اورجب کک سوسنے کولٹیتا مہون جو کہام میرے ساسنے بیٹی موتا ہے اوسے
بنایت فیوق سے اوسی وقت کردیتا ہون ۔

اہل دربار کے سے ایک امام مقرسے جودن میں باونج و فع نماز بڑھا تا ہے اور تام ملک میں محتسب مقرر میں جولوگون کو مسجد میں آنے اور نماز نبیجگانہ بڑے سنے کی ہوایت اور ماہ صیام میں روزہ رکنے کی اکید کرتے ہیں۔ اسبر بھی اگر لوگ انخوان کرتے ہیں تواد نہیں درے لگائے میں روزہ رکنے کی اکید کرتے ہیں۔ اسبر بھی اگر لوگ انخوان کرتے ہیں تواد نہیں اور تباہ و برباد مہوجاتی ہے کیونکہ براطواری کی وجہ سے لوگ اس و نیامیں بھی نوش نہیں رہتے اور عضای میں بھی نوش نہیں رہتے اور عضای میں بھی ذول ہوں انہیں میں اس کے بارہ کی دول میں اسلوگ نہیں میں میں اور آئے میں اور آئے میا تا تھ کو لی ست میں اور آئے میا تا تا ہوں ہیں جو بیز آنک تان میں ایک نہیں میں اور آئے میا تا تا اور نہیں بہری کو رہنے میں ایک ایس و نیا تا نہیں جو بیز آنک تان میں ایک طاف قانون جبی گئی ہے بین و ہاں جو لوگ ہسٹیا نے جرچ آنکا تان کے بیرو نہیں ہیں۔ وہ میان قانون جبی گئی ہو نہیں ہیں۔ وہ بیض فدر تون سے محروم کئے جاتے ہیں ویر سے بیان ایسا نہیں ہیں ہوں وہ میں ایک ستی مہری کی میں دوم نہیں ہیں۔ وہ میں فید تون بڑتیں ہیں۔ دہ میں نہیں بین ایس میں ایک سے اعلی ضد تون بڑتیں اور ہند و ممتاز ہیں۔

اِس کئے کہ لوگ زبان بلانے میں بڑھے کا ہن میں مگرجب لکھنے راّتے میں توفندول ورق کے ورق باہ کرڈا لتے ہن۔ اس کے مین نے بی کم جاری کیا ہے کہ عدالتی عہدہ دارون کے سواہ پیخص جوتح بری ستغاٹہ می*ش کرنا چاہے تین رویہ کا اسٹامپ خریدے اورا*وسے وضی ک<u>کھ</u>اس سے و د نضول تکایف جو طولانی والیس کے بڑھنے مین ہوتی تھی رفع ہر کئی معتمد بن عدالت ان و ضیو او خطو منکے ضلاصہ میش کرتے ہن جو ستغیث میرے رائے کے روبر واستفا تُدیش کرنے کے لئے حاضہ ہوتے ہیں۔ایک چولی کٹر و کے چھے کھڑے ہوتے نین اور باری باری ایک ایک شخص بركار تنغانه ميش كرما ہے۔اس كام كے لئے عنبيكى معين بهن جو انتين بارى بارى بيش كرتے ہن۔اگر کوئی ضعیف عورت یا ضعیف مردیا اور کوئی شخص جوبوج بضعف کے یااورکسی وجہسے ا پنا معاملها چیچ طرح زبیان کرسکے توعوض میگی مدعیون کے سامنے با واز بلندکل حال مسسے ء من کرتے ہیں مبیرہ ہتحقیقات کرکے آخری فیصلہ کرتا ہے۔میری عدالتون مین امیروغ یب کے نئے کوئی امتیاز نہیں رکھاگیا ہے۔ اگرایک فقیراورایک شاہزادہ دونون ایک دوسرے کے شاکی ہون تو دونون برابرخیال کئے جاتے ہن۔ اور دوران تحقیقات مین میرے یا می<sup>ے</sup> <u>بیٹے کے سامنے و و نون برار کھڑ ہے ہوتے ہیں-اب افغالنتان مین وہ قدیم زمانہ کالغو</u> طراغیہ باقی نہین ہے جب بااختیارگرگ سینے دوستون کی سفارش سے غریب اور کم ورکے مقاب مین خاص رعایتین مال کر گیتے تھے بعض محیدہ اورطولانی مقدمات جن کے گئے ہت کجمہ شہا د تون کی اور ممبوت کی صرورت بڑتی ہے میرا بیٹا حیسب النّہ مضا من آول ابتدا کی تحقیقاً نسے عدالت امور مذہبی یا عدالت فوجداری یا عدالت مالگذاری وتجارت میں جہان سے اُس مقدمہ كالعلق موسيجه تاسب- إس كابعدوه مقدمة خرى فيصله كالخضر موكرمير سامنين ہوتا ہے۔ صبیب اللہ کا چوٹا بھائی تصرابتہ صدر کاسب اور دفتہ صل بنمی کا ا مساعلی ہے حابى مقدمات مين حب فريقين كے حسابات محاسمين كے فيصله كے مطابق احجى طح ريطے موجاتے مِن نُونالتی کی طرف سے اونیرجم ہوتی ہے۔بعدازان تصراللہ کی منظوری عال کی جاتی ہے



W.S. KHAN

شيبيد شامراده نعرالشفان



اورجوابات خطوط وغیره پڑاس کی مهماور دستخط لیقه من اور بذرایعه پوسٹ اُن کو روانہ کرتے مین -اس کے بعداورجو کچیہ کام پیش ہوتا ہے آسے انجام دیتا ہے تااینکہ اُس کے آرام کا وقت آ جا آہے البتہ سواری اور بہوا خوری کے لئے وہ کچہ وقت بچا آہیے۔ قبل سونے کے بیندمنٹ کے لئے وہ میرے دربارمین بھی حاصر بہوتا ہے اوراً (منرورت بہوئے توصیح کو بھی میرے پاس آ تا ہے سٹنج نبہ کووہ فوجی دربار کرتا ہے اور کل فوجی افسانس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔وہ فوج کے لئے نئے جوان بھرتی کرتا ہے کل فوجی امور کا انتظام کرتا ہے اورفوجی جرایم یا فوجی منا قسیات وغیرہ کا فیصلہ کرناہے جہارشنبہ کواہل فلم کا دربار ہوتا ہے جہا سواعهده دارجو کابل مین موجود ہون عاضر ہوتے ہین اور سول مقدمات کا فیصلہ کرتا ہے۔ بو اوسکے سامنے بیش ہوئے ہیں۔ ہفتہ کوملز مین کی تحقیقات کرتا ہے جوتا بل سزا ہوتے مین وہ قید کئے جاتے ہیں اورجو کے گناہ ٹابٹ مہرتے میں۔اولھیں بُری کر ٹاہے۔ مقدمات نوجداری جو کو توالی اور دو سرے ذریون سے بیش ہوتے بن او کی تحقیقات کرتا ہے اورمرافعہ وغیرہ سنتا ہے۔ اتوا کو وہ کل کارخانون۔صنعت وحرفت کے مدرسون اور *پرقسم کے میگزینون کامعا کندکر تاہیج جو کا بل مین موجو د*مبن اور کاریگرون کی و<del>ز</del>واستون کو سنتاهيج اوراً نهين أسكے صب لياقت ترقى و وظيفه ورخصت وغيرہ ويتاہے جمعه اسكے لئے یوم الاحت ہے اوس روزوہ میرے پاس رہتاہے یا شکارکوجاتا ہے دہ برا برنما زجمعہ مین بهی شرکی مبوتاہے اورا پنی والداؤن اور عزیزون کی ملاقات کوجا آ ہے۔ میرے ملک کی کل علالتون مین طریقیہ تحقیقات مقدمات بہت اُسان ہے۔ شرخص مجیسے اورمیرے گورننٹ کے بڑے عمدہ دارون سے ال سکتا ہے اور بلاوساطت وسفارش اپنا مقدمہ بیان کرسکتا ہے۔ مقدمہ کی شہا د تا ورثبوت کے بموجب بین ا ورمیرالوا کا فوراً فیصلاکروتیا ہے۔اُگر کوئی شخص میاک بین اینا مقدمہ بیان کرنا نہین جا ہتا تواوسسے اختیار سے ساری کیفیت لكهكر مبيثي كرب إس طريقيه سے لوگون كى طولانى عرضيان بڑہنے مين وقت بہت صنائع ہوتا تھا جبوه بانع ہوتے ہن اُن کی شادی کردی جاتی ہے تب وہ اسپنے گھرکے آپ مالک بنتے ہن اور دن مین کسی وقت جب کام سے فرصت ہو گی مجھ اورا بنی ما وُن کو دیکھ جاتے ہن اور دن مین کسی وقت جب کام سے فرصت ہو گی مجھ اورا بنی ما وُن کو دیکھ جاتے ہیں عنبیہ ہے کہ اسپنے بزرگ عزیز ون کے دہاں جایا کرین اور آن کا خیال رکھیں کہ کسی چیزی او بنیین ضرورت تو نہیں ہے اونکو بوابیت ہے کہ ہمیشہ بڑے کی عادت اور شکار کی عادت جاری رکھین ماکہ کاہل نہ ہوجا دین عادت اور شکار کی عادت جاری رکھین ماکہ کاہل نہ ہوجا دین یا بیار نہ بڑین ۔

میری بی بیون کومپوا خوری کے لئے گھوڑے یا گاڑی پر جانے کی اجازت ہے اُن کے سکانات اور باغ بہت عدہ میں اور شہر کے با پرواقع میں جب وہ اور میری بوئین گھوڑے یا گاڑی رکھیں جاتی میں تواد سکے باڈی گارڈ کا اسکارٹ ہمراہ مہو اسے –

میری بی بیون کو بجزامورخانہ داری کے اورکوئی کام ہنین ہے مگرمیرے اواکے مثل میر اپنے ملک گی خدمت کرتے ہیں۔ بالفعل جوکام میرے اواکون کے سپر دہین وہ حب میں۔۔۔

ويل بين -

میرے بڑے اور کے عبیب اللہ رضائ کو وہی کا مرکز ناہوتا ہے جو مجے یا کسی اورامیر
افغانستان کو کرنا ہوتا تھا سوا سے چند جدید دفاتر کے جیسے فارن آفس جو میں نے فاس
ا جنے متعلق رکھا ہے ۔ حبیب اللہ کا روزانہ کا م یہ ہے کہ وہ دس ہج صبح سے دربار کرنا
سے اور چاریا با بنج سبح تک دربار برفاست ہوتا ہے ۔ روز شنب اور نج بن بکومعترین دوباً
تام عرضیان اور خطوط جو بذر لعہ بوسٹ یا سوار ہرات ۔ قند ہار۔ لمبخ ۔ غزنی بطال آباد ۔
ہندوستان ۔ یا میر سے ملک کے اور مقامات کے متعلق خرانہ پرائے کا مات جاری ہوت میں بیش فوجی کورزدن اور سول افسرون اور کا رفانون اور میگزین اور تعییات عامہ و دفتر ہالگذاری وفیجی کورزدن اور سول افسرون اور کا رفانون اور میگزین اور تعییات عامہ و دفتر ہالگذاری وفیم کی روزون اور سول افسرون اور عہدہ داران متعلقہ کے حوالہ کیا تی ہیں۔ وہ کوگ کا فلا

کے لئے مجہ سے ملجاتی من-

فدانے مجے اِس کے پیاکیا ہے کہ آسکے مخلوق کی حفاظت کرون جومیر سے ہرو مولی سے نداس کے کداپناوقت عیش وعفرت مین گذارون سیری سے بڑی خوشی یہی ہے کداوسکی راہ مین ہمیف مصروف بکارر ہون ۔

میرے دونون الا کے حبیب اللہ فان اور نصر اللہ برروز و دوند ما کم از کم ابکہ دفع مجسے سلنے آتے ہیں اورا بینے روزاند کا م کے متعلق مجبہ سے مشورہ لیتے ہیں ۔
میرے چوٹ بیٹے اور بو تے چند منٹ کے لئے ہفتہ میں دود فعہ میرے باس اسے جونکہ میں بہیشہ مشغول رہتا ہون وہ میرے باس بیٹنے ہیں یا تہوڑی دیر کسلتے رہتے ہیں یا بعض وقت آپ میں کئتی رائے ہیں۔ یا کبھی میرے ساتھ کنتی رائے ہیں۔ بعدازان وہ اپنے اسے گھرون کو وابس مجبیجہ کے جاتے ہیں۔

میرے رو کون اور پوتون کی پر درش اس طرح پر بہوتی ہے کہ روزوااوت سے
اون کو دود ہ بلا سے کے لئے انا مین تقر کہ بجاتی ہیں۔ جو انہیں دن میں دوایک و فع
ان کی ماؤ سکے باس لیجاتی ہیں۔ اور کہی کہی اون کومیر ہے باس بھی لاتی ہیں۔ ایکسال
کے بعد اُ سکے بلٹے ملکی ہ مکان ہے فدر ملکار۔ اور باڈی کا رو مقر بہوتے ہیں۔ اور او نکھ
رہنے کے لئے ملکی ہ مکان سے دور مہواکرتے ہیں۔ یہ مکان ہمیشہ سیرے اور
اون کی ماؤن کے مکان سے دور مہواکرتے ہیں۔ تاکہ راخ کے ہمیشہ اپنے معلما ورا اللیق
کی گرانی میں رہیں۔ آبالیق ہیشہ قدیم تجربہ کار فیٹن یا فقہ سرکاری ملاز میں میں سے انتخاب
کی گرانی میں رہیں۔ آبالیق ہیشہ قدیم تجربہ کار فیٹن یا فقہ سرکاری ملاز میں ہیں جو آنتخاب
خواب مہون انجی طرح تربیت پاتے ہیں اور جب بڑے ہوتے ہیں تو نیک جات میلی افتہ نظر اور بست ہوت ہیں تو نیک جاتے ہیں اور جب بڑے ہوتے ہیں تو نیک جاتے ہیں اور جب بڑے ہوتے ہیں۔ میں نو و ہمیشہ آن کی گرانی کرنا ہوں اور آب کی تعلیم و تربیت پر نما بت
تو جہ رکھتا ہوں اور آئے کے عادات واطوار اور تعلم کو ایک متحن کی نظر سے دیکھتا ہوں۔
تو جہ رکھتا جون اور آئے کے عادات واطوار اور تعلم کو ایک متحن کی نظر سے دیکھتا ہوں۔
تو جہ رکھتا جون اور آئے کے عادات واطوار اور تعلم کو ایک متحن کی نظر سے دیکھتا ہوں۔

لئے نہیں کتے ہن تومین بہت محظوظ ہون عجب نہیں کہ وہ سے کتے ہیں۔اس لئے ک یینے بارہا دیکھا ہے کہ وہ پورویین کھانون کے مقابلہ مین میرسے بہان کا نغانی کھانا زیادؓ تے ہیں۔اگراد نہیں ہے۔ندنہوتا تو محض میرے خوش کرنے کے لئے اتنازیا وہ نہ کیا يهرى بى ببون اوراط كيون اوراط كون بهوكون اوريو تون اور آسكے ملاز مين كوعلاوہ كھانے رے کے بیار مکانات کے اور مکانات کے اور کے ورجہ اور صرورت کے موا فق سرکارے ماہانہ نقدما ہوارملتی ہے۔میرے وونون طرے اطے حبیب السرنصر العدبراک بیس ہزار روبیہ مام ندیا تے مین ادرا ونکی بی بیون اور لؤ کرونکی علی ده نخوامین میں میری بی بیان (جنمن و میرحکیم خان ادر ميرجها ندارشاً كي اواكيان بن اوراخ الذرك بيب المداور نصرالمدكي والده مي المح عمر جان كي -امين السجان كي والده - علام على كى والده -حفيظ الله واسد الله مرحوم كى والده- ا ورميرى اللكى فاطمه جان كى ك على وعلى ونتخوان من بنارس ليكر تحديد اررويية كم مقرمين-اون کے لباس مکانات کھانے وفیرہ کا خرچ تنی اء سے نہیں وضع ہوتا ہے۔ اون کے لباس بکثرت اور مختلف و ضع کے ہوئے من بعض پورومین اور بعض مشترتی وضع کے دیرے جھوٹے اڑ کون اور یوتیون کو بھی علاوہ کھانے اور کیٹرے وغیرہ کے ماہا نہ مقر*ہے۔* بڑی ٹری عيدون مين جيسے شب برات اور نوروز اے ميري بي بيون كو اور بجون كولباس اور نقداور زيولات تحفے مين ديئ جاتے ہين - جيسا كه كرسمس مين تحفے و سينے كارواج بورو بين مين اِن عيدوننين مين اہل دربار وعمدہ داراورنوکرون کے کل محین کو بھی تحفے ویتا ہون۔میرے رو کے جو تمام دن محنت سے کام کرتے میں ہمیشہ دات اپنی ترم سرامین اپنی بی بیون اور بحون کے ساتھ گذارتے ہیں۔ ابتدا ٹرمین اپنی حرم سامین ہفتہ مین د و د فعہ جایا کرتا تھا ۔ مگرجب کا م ج<sub>ر ل</sub>ا ورفرصت کسی میراجا<sup>ن</sup>ا <u>میننه</u> مین دوایک دفعه م<sub>و</sub>اکیا لیکن اب مین ایس سال مین دونمین دفع انبی بیسون اور کون سے سلنے جاتا ہون میشب وروز مین اوپنین کرون ین بهتا مون جهان کام کرتا مهون - البتهمیری بی بیان سال مین دنل بار ه وفع دوجا رگھڑی

جن عمدہ دارون اور نوگرون کو میرے سامنے یامیری بی بیون کے اور لوگون اور لوگیو کے سامنے میز پر بیٹینے کی اور ساتھ کہانے کی اجازت ہے وہ بیٹیتے ہیں اور کھانے ہیں اور باتی اور لوگ اینے اپنے ورجہ کے لحاظ سے دوسرے کمرون مین مبیمکر کھاتے ہن یعض کیلئے کہانا۔میوہ با راد بھے گھردن برہی جاتی ہے۔اوروہ اپنے گھردن مین کھاتے مِن - جرکید کما نانیج رہا ہے وہ فرانسون میں اور خدمت کارون میں تقسیم ہو جا تا ہے -کھانا کہانے کا طریقہ یہ ہے کہ آیک بڑا سامیز جبیر کل مہان بٹید سکین لگایاجا تا ہے ا وراسپردسترخوان بحیماکر قامین جین دیجاتی مین بعداز ان میش خدمت ماشه د ملانے کئے گئے گرم یانی لاتے ہیں اور ہاتھ د ہوکر میز کے گرد بیٹھتے ہیں آسوقت میز کے نوکر و ہاں حاضر ہے ہن - جب کھا ناختم ہو تا ہے تو بیش خدمت ہاتھ وہلانے کے لئے بھرگرم یانی لاتے ہن۔جب سب مهان ہاتھ دہو چکتے ہیں۔ ترمیوے لائے جانبے ہیں۔ مُما نون کو ہ نے کے لئے کم ہ سے باہر جا نیکی زحمت نمین ہوتی-جن كرون مين مين مين المون وبان اورمير عنوا بكاه كے كرے مين ادرميري بی بیونکے رواکو بکے اور راکی یک کرونمین طبح طبح کے خوشنما بچول درخت یصورین بیازون اور برطرح طرع کے باتبے رکھے رہتے ہیں۔اس کے علاوہ عمدہ جینی کلدان اور برطرح کی آ دانیشس کا سامان - ارانی اور سراتی قالین - بلبل بزار داستان اور مرغان خوش الحان کے بنجرے رکھے موتے ہن سب نوبصورت اور قمبی فرنیجرہے ۔غرضکہ ہرایک چیز جومیر ہم جلیسون کی خوشی کا باعث ہوسکتی ہے میرے ایوا نات مین موجود ہے۔ اگر کھانے کے وقت کوئی ملکی یا بور مین موجود ہوتا ہے توا سے مدعوکرتے میں۔ اگر وہ سلمان ہے توہارے ساتھ کھاناکھا ا ہے ورندسی دوسے کمرے مین باعلمحدہ میز پر کھانا دیا جا اہے۔ مین نے اکٹر بورمین کویے گئے ہوئے شناہے کرمیرے یمان کا کھانا بینبت پورمین کمانون کے بہت مزے دارموا ہے۔ ان کے دل کا حال خداجانے اگریہ بات محض میرے خوش کرنے کے

لی سخت مماننت کی ہے جرکو کی ہیئے گاا و سے سخت منرادیجائے گی۔ مین خود متساب نہیں میااور نہ لمان اہل دربار میں خدرت اور مصاحبین کو شراب مینے کی اجازت سے - البتہ جاری کی حالت مِن ٱگر وَ الشريحِ وِزكِ تومضايقة نهين ہے۔ميرے كل ضائل ملازمين کو حبنكا ذكرا ويرجو حِكا ہے شا ہی با درجنیانہ سے بکا کیا کا امال ہے ۔میری بی میان اوربوتے اور کل او بھے ملاز مین شاہی با ورجی خانہ سے کہانا منگاتے ہیں۔ ہفتہ میں ایک دفعہ میرا بیٹا صبیب السد خان درہا عام کرتا ہے جس من کل عہدہ داراہل فلم اور اہل سیف حاصر ہوتے مین اورا سے ساتھ سلام فات مین کھا ناکھاتے ہن (سلام خاندایک وسیع عارت ہےجس کے ایک بڑے والان میں بندرہ کو آدمی مبیر <del>سکت</del>ے مین اس<del>لاث ا</del>ع مک مین خو داسی طرح دربارکیا را اتها-کہانے کے اخراجات شاہی باورجی خاند کو خوانہ عامرہ سے دینے جاتے ہیں اورا فنانستان ككل اصلاع مين ببط لقدرا بخ مب كل اضلاع ككورز جرمير امين بهن تمام سول وفوج عندواره کواوراًن سرداردن کوجوسرکاری وثیقه یا ب من - دعوت و بیتے مین - یه مها نداری کاطراقیة پهیش سے افغانشان میں جلاآیا ہے اور گواس میں خرج زیادہ ہوتا ہے گراہے ہمیشہ قایم رکھنا جاتھ جو کہانے میرے لئے یامیر سے عدہ دارون اور خاندان کے لوگون کے لئے من ب ویل مین - بالو کباب بالوان فحلف او کبی - وتر کمانی کهانے - مندی کهانے اور کل اقسام کے پورومین کھا نے ان مین سے جس کوجوجیز مرغوب مشکا لیتا سیچے مختلف قومون کے لئے یہ انتظام کیا گیا ہے۔ کہا نے کے اوقات یہ مین کراول طالصبا مير علازم بين-اس-عاضری ہوتی ہے جس میں میاہ میوہ -بسکھ ۔ کیک -گندم بریان -اورمسکہ ہوتا ہے ہمرسہ ہم کو وو اورتین کے درمیان ( لنج) ہوتا ہے اوربیرمرشام جار۔ اورمیوہ آ اہے شب کو وس اوربارہ کے درمیان (طوز)کیا نا ہو اہے۔ گومین خودون مین صرف ایک و فع کہا نا ہون اور کسی وقت ناشہ بھی کرلتیا ہون گرمیرے اہل دربارا ورملاز میں اورمیرے اوا کے اُس کی بی بیان اور نوکر چاکرے وو دفعه کھا ناکھاتے ہیں۔ اور بہج مین ناسٹ تہ کرتے ہیں۔

ساوک کیا جا آہے۔ غلامون کی اولاد خانہ زاد تو کہ لاتی ہے گراو کے ساتھ وہی محبت اور شفقت کا برناؤ کیا جا ناہے جو خاندان کے اور بچون کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی غلام مارڈوالے جیسا کہ اگلے زمانہ مین دستور تھا توا و سے سزاے موت و بچاتی ہے۔ اگر کسی غلام کے ساتھ تراسلوک کیا جاد اور خلافات موجائے تومیر سے کا سے وہ غلام آزادی پاتا ہے اس لئے کہ خدا نے تمام انسان ایک مان باپ سے خلق کئے میں کہ زاسب کے حقوق مساوی ہیں ۔ کوئی و جر نمین کہ ایک ظلم کا شکار ہے۔

افغان تان مین به غلام مردا ورغورت دونون عموماً ان قیدیون کے بچے بین جولوائی میں گرفتار مہو کرآئے یاجن کے والدین لوائی مین مارے گئے اور اونخاکوئی پرسان حال ندرہا۔ امر کے گھرون مین اور دولتن دخاندانون مین ان بجون کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے ہوخودا دیکھے بجون کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے ہوخودا دیکھے بجون کے ساتھ مہوتا ہے اور شل شاہی پیش خدمتوں کے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو دہوم سے شا دی کر دیجاتی ہے اورا پنے آتاون کی سفارش سے بدنسبت غریبون کے آئیدی معقول خدمت میں اور ملی اللہ ہے۔ اور تعلی یافتہ امیرزادون کی صحبت سے اُسکے عادات واطوار مہذر بہوجاتے ہیں اور اپنی لیا قت کے بموجب وہ اعلی درجہ کی ترقی کرسکتے ہیں۔

سلامی میں جب میں سے ملک کا فرستان فتح کیا مین نے حکم دیا کہ کوئی قبدی غلام بناکر منظم میں جب میں سے ملک کا فرستان فتح کیا مین نے حکم دیا کہ کوئی قبدی غلام بناکر منظم کے اور کوئی نشخص کی کا فرون کو جنون سے کا فرون کو گرفتار کیا تھا اور اُنٹین ایک غنیمت میں سے دور اُن کے تصرف کا اختیار رکھتے تھے روبیددے دیکر قیدیون کورہا کر وایا اور آزاد کیا۔

أك وتنرب

میار بوعیدہ ہے کہ ہم بھائے حیاسکے لئے کہاتے ہین مگرست سے مشرقی حکارنون کا اُسکے خلاف عل ہے ادر اُنخا ید خیال ب کہ وہ محض کھانے بینے کے لئے خلق ہوئے ہیں۔ بین نے شرابخواری

میرے پیش خدمتون میں شاہزادہ امرزادہ اورعدہ دارون کے لڑکے نوکر ہیں۔ان کے علادہ سرے بیان غلام ہی مین جو کا فری۔ شغنانی ۔ جترالی۔ بدخشی ہزارا وغیرہ قبائی کے مہن۔ دول يه غلام بنبت اور مأزمين كے خاص ميري مگراني اور تعليم مين رہتے ہين - او شكے يو شيفارم نهايت فیمتی مش شا ہزاد و مجلے ہو محمین سواری کے لئے اوندر بہت عدہ گھوڑے دیے جاتے ہیں۔ اور کام کے لئے نوکر میش ضدمت مقربہوتے ہیں۔ کہانے گیڑے کھوڑے مکان اور نوکرون کے علاوہ اونہین سرکار سے میوہ خوری کے لئے رد بید ملیا ہے۔ اور حب وہ جوا مہوستے ہن تو حب لیاقت اعلیٰ <u>سے</u> اعلیٰ خدمت دیجاتی ہے۔ شلاً ایک چترالی غلام زار زخا جواب ہرات میں نعینات ہے میار نهایت معتبر کمانڈ ران چیف ہے اور ایک چرالی غلام محرصفرفا ناظرمیرے دربار کا نہایت معتبر عدہ دارہے میری ممراسی کے یا س رہتی ہے اور کل سرکاری کاغذات اور میرے کہانے وغیرہ پر وہی مرکز تاہے۔ المختصر میری جان اور میرے ملک کی حفاظت كا ومه دار ہے - پروانہ خان سابق ویٹی كمانڈرانخيف اورجان محرخان سابق افسفر : انہ جوميرے ملک مین اعلیٰ درجہ کے عمدہ دارتھے دونون ابتدا مین میرے غلام تھے۔ اگریج بوجیو تولفظ غلام محض راے نام ہے اس لفظ کے اصلی معنی میرے عہد مین افغانشان میں یہ ہن کہ ملک کے تمام عہدہ دارون سے یہ غلام زیا دہ معتبراور معزز خیال کئے جاتے ہیں۔جب وہ بڑے ہرنے ہیں ہیں اُن کی شادیاں اُ مرااور معزز خاندانون کی لڑکیون کے ساتھ کردیتا ہون اوراً نہیں مکان فرنیج اورکل مایتیاج معیشت جوشا ہزا دون کے یا س بھی نہ جودیتا ہون- اُن کی بی سبون کوعللحدہ علیکہ وہ خرج ملتا ہے اورسرکارسے بیشی خد مقرم ہوتے ہیں۔ مین سے اس طرح پر وہ ظالمانہ طریقہ غلامی جو پہلے را بخ تما اپنی ملک سے اتھادیا ہے۔ اب سرف برا سے نام لفظ غلامی باقی رگیا ہے درنداگر دیکہ اجا سے توافغانت مین ایک غلام بسی نهین -قالو<sup>ن</sup>اً غلام<sup>م</sup> ہوسنے کی تجارت ممنوع کر دمگئی ہے اور مختلف خاندانو مین جو قدیم زمانہ سے لوٹاری غلام کھلے آتے ہیں۔ اون کے ساتھ کھی اب برا بروالو کا

اور کا بلی باڈی گارڈ کے علاوہ ایک اور سیسا باڈ می گارٹو بنایا ہے جسکے رسالہ اور ملیٹن میں ترکمانی امرازاد ملازم ہیں۔باڈی کا رو کے رسالے اور ملیٹن۔اور توپ فانہ کے افسرافغانشان کے فاص مردار مین جن پر مجھے کمال بھروسہ ہے یا میرے بھائیون کے اورخاص رفقا کے فر زندمین جومیرے والد کے بڑے وفا دارنوکر تھے یا میری اوائل عرمین جنہون نے میراساتھ دیا میرے باڈی گارڈ کے کل سیامیون کواورسب افسرون کو بنسبت دوسری فوج کے سیامیون کے کسی قدرزیا و ہاہار ملتی ہے۔ اِس کئے کہ شاہی نباندان شاہی مکانات خزاندادرمیگزین اونکی نگرانی میں ہے یہ سب فهرج اورایک چه ژباسا توپ خانه جبمین میگزمه گارد زاورکومی توبین بین اور دوایک اور سبك توبخانه بهيشة تبارر سبته مهن اورجس وقث مين كهين جانا جامهون ميرس مهراه عل عكتي مهن مین خود مثل ایک سپاہی کے جنگ کے لئے مہیشہ اسطح تیار ہتا ہوں کر اگر ضردرت پٹرے توفی الفور چل کھڑا ہون۔میرے کوٹ اور تیلون کی حبیبون میں ہمیشہ بھرے ہوے ریوالور (لیتول)اور ووایک روطیان جوایک ون کے لئے کانی ہون رکھی رہتی ہیں۔ یہ روٹیان ہرروز بدلی جاتی ہن کئی بندوقین اور ملوارین ہمینہ میرے پلنگ یاکسی کے قریب جہاں میں بیٹھتا ہون رکھی رہتی ہن اورمیرے آفس کے سامنے میرے گئے اور تمام اہل در با راور میش خدمتون کے لیے زبن کے ہوے کھوڑے مہشہ تیار رہتے ہیں۔ مین نے یہ بی حکودیا ہے کرمیرے کھوڑون کے زین میں جوسفرکے لئے در کار مون اشرفیان سی دیجائیں اور زئیون کے قبور میں طینچہ رکمدے جا کین ایسے جنگ جرملک مین مین یہ ضروری سمجتا ہون کہ با د شاہ کرخصوصًا ایسا بادشاہ جوخود بھی بیا<sup>ع</sup> تہفیہ سیامیون کی طرح میدان جنگ کے لئے تیار رہنا چاہئے گواب میرے ملک مین بنبت اور ملکون کے بہت اس ہے تا ہم کوئی نہیں کہ سکنا کہ کس وقت کیا اتفاق بش آئے۔ جب مین سوتا مرون میرسیکل مصاحبین بھی سوجاتے ہین - گرحب ذیل انتخاص باری باری ه جا گتے رہتے ہیں۔ گارڈ معدا فسر جا رفانہ والا - آب فاصدوالا - د واساز - فلیان بروار -خدمت رورزي-

( بیدل وسوار دونون شم کے) علاوہ صیغہ پوسط آفس اورمیرے داتی مصاحبین بھی تہمراہ موتے ہین ۔ گلاً بیش امام - بیش خدمتون کے مدرسے مبینڈ ۔ ڈہل بر دار۔ جیتر بر دار نشا نبردار وغیب ہے ۔

جب من گھڑر ہے برسوار بہورکسی طرف جا آا ہون تو یہ سب لوگ میرے مہراہ جلتے ہیں اور باڈی گارڈ کارسالہ اور بلٹن اور تو بخانہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ میرے دربا یادن کے اور بیش خدمت باشی و قیم ہو گھوڑے طلائی و نقر کی سازون سے آراستہ ہوتے ہیں۔ یسب جوس جب روانہ ہوتا ہے تو بہت ہی خوشنا نظر آتا ہے۔ اس جلوس کی ترتیب اِس طرح پر ہوتی سے گو مجھے ایک مکان سے دو مرے مکان تک ہی کیون نہ جانا ہو ) مین ہے میں ہوتا ہون اور میرے گرداہل دربارا و رضاص خاص طاز مین اور خدمتی و غیرہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہرط ن سے علقہ کئے رہ بتے ہیں اور بادی باری سے باتین کرتے جاتے ہیں۔ پلکار سے مدھوڑ و ن سے علقہ کئے رہ بی اور بادی باری سے باتین کرتے جاتے ہیں ۔ پلکار سے مدھوڑ و ن کے اور چبراسی میرے گھوڑ ہے کے ساتھ پیدل چلتے ہیں یا بالکی میں ہوتے ہیں۔ یہ اندرو ن علقہ مین دو سے دورجہ کے طاز مین میں ہوتے ہیں۔ یہ اندرو ن ملقہ کی ترتیب ہے۔ بیرونی علقہ مین دو سے دورجہ کے طاز مین میں ہوتے ہیں۔ یہ اندرو ن موارد و دواساز وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ اندرو ن حلقہ مین دوسے دورجہ کے طاز مین میں ہوتے ہیں۔ یہ اندرو ن حلقہ مین دوسے دورجہ کے طاقہ مین ہوتے ہیں۔ یہ جو میرے سامنے بروارد و داساز ویوں کے کی خوارد کی گارڈ کا رسالہ ہوتا ہے جو میرے سامنے اور و قت اور موقع کے کی خواسے کی جاتی ہے۔ تو بخار کی کر ترب سمت اور و قت اور موقع کے کی خواسے کی جاتی ہے۔ تو بخار کی کر ترب سمت اور و قت اور موقع کے کی خواسے کی جاتی ہے۔ اور و قت اور موقع کے کی خواسے کی جاتی ہے۔ اور و قت اور موقع کے کی خواسے کی جاتی ہے۔

#### 3/5

میرے اور میرے لڑکون ادر بی بیون کے بالی گارڈو مین دوقسم کے کوگ ہیں۔ اوّل شاہی خاندان کے جنکا رسالہ رسالہ شاہی تندہاری کملا ہا ہے جہین قندہار کے درّانی شہزاد کا در میں اسی طرح کی بیٹن بھی ہے۔ دو سالہ اوٹی گارڈ رسالہ شاہی کا بل ہے جس میں افغانستا کے امراز ادے شامل ہیں اور اسی طرح کی ایک شاہی ملیش بھی ہے۔ مین سے اس قندہاری

ا یک ڈاکٹرایک سرحن ایک دواساز۔ بافوی گارٹو کے دوتین افسر چوعلاوہ افسری کے حب تک میس وربايين عاصررسيت مېن - جلاد كاكام يمي كرتے مين -چندمكاندار چند بيش خدمت باشي ارجوخاصه كهلاتے من سيوه خانه والا - چا مخانه والا ( جواميراوران دربار كوچارتقسيم كرتا ہے) آب خاصه والا ـسقا- فانزاد - سائيس خزانجي جيب خاص - داروغه سلاح خانه وغيره - تليان بردار چند فراش . حینه خیاط و خدمت گار - ایک کتب خانه کامتم - حیند دربان اور منجم عربن سبگی بجو بدار -سلخور- علاوہ ان لوگون کے سب ویل لوگ وربار کے قریب رہتے ہن اور جب ضرورت مومال لئے جاتے بن شطر بج اور بگلم رکھیلنے والے ۔ چند مصاحب ایک داستان گواورایک کتاب فوان بعض عدده داجردن كوايني ريورهين بيش كرتے من - مين منين شام كو بھي مب وه اپنے كام فارغ مرو ليته مين باسية مرون تاكه سرى صحبت مين شركك مون يشب كومنداد رامرا درسردار وكالل من رہتے من مجدسے ملنے آتے میں - ارمین کام سے نارغ ہوتا ہون تو وہ لوگ جومیرادل بال نے مامجد سے ملنے کے لئے بائے گئے میں تھرے رہتے میں اور باقی سب بطے جاتے ہیں کئی ایک گو میے ہندوستانی اران افغانی بھی نوکر مہن ۔ شب کو حاضہ ہوتے میں اوراکرین كام سے فارغ ہوانوا ندر بلا لئے جاتے ہيں اور كاتے بجاتے ہيں . كومين كمير كام سے بالكل فاسغ سنین ہوتا تا ہم میرے اہل دربار راگ کا حظ اوٹھاتے ہین ادرا ثنا رکا رمین اگر د تفہ ہوا تو مین بھی کچھ س لیتا ہوں۔ اِن لوگو ن کی نوکری محض شب کی ہے۔ تیسرے درجہ کے کچھ اور خاکمی ملازم مین جو ہمیشہ سرے کمرے کے قریب حاضر ہتے ہیں۔ یا اگر میں سفر میں ہوتا ہون تو سرے ضمیہ کے قریب ا ورخيمون مين وه تعبي موجود رمتي من الكرجس وقت أن كي حذورت موفى الفور حاصر بوسكين-يه

گاڑیون کے کوچمین-حال- باغبان جهام اوراصلاح ساز۔فاکروب - داروفیگودام نِقشہ نویس بیالش کنندہ یا جریب کف-سیپرس ومائنرس طبیب معدعلاطباب - انجنیر معدعلد- ہلکارے

اله يه و بى لفظ مع جركو لكاوار نوجى لوگ سفرمينا كته من مترجم

وکھاتے ہن ۔ جتنامین کام کرا ہوں اُس کا دسوان مصبیحی کسیکونہیں کرنا ہوتا ۔ میں یا نج یا جہہ بجے صبح کے برابرکام کرنا رہنا مہون اور پیرادی طرح سور ہنا ہون صرف جندوشت کہانے مین صرف كرتاجون - اسوفت بهي ميرسابل دربار محمد سے كيد ندكيد يو جتے رہتے ہن - اور حقيقت امریہ ہے کو مجر کمبخت کو کسی وقت چین نصیب نہیں۔ الماع سے جب مین نے اپنے بیٹے صبیب اللہ فان کوانے بدلے درا عام کرنے کا اختیار دیا ہے جرکام کرمین خود کرتا ہون اور ہرروز دیکتا ہون ۔ وہ حب فیل ہے (۱) امورشعلق فارن آفس المحكم محكم مخبري (۱۳) امورمتعلق پوکٹیکل (م) څزانه (۵) مجرمین جو بغادت مین یا اور جرائم مین ماخوز مون -(٢) گورزون كى عدالت إ ماخت اورصيب المدكى صدرعدالت كعمرافعه (٤) کل قسم کاسامان جنگ تیارکرنے اور کا رخالوں کے لئے ضروری چیزین خرید نیکے شعلق احکام ( 🛪 )نئی علالتون کی تعمیراورملک قانون مین ترمیم واصلاح – (٩) ائے بیٹے اور عدہ وارون کو ہا بتین کرنا -(۱۰) اہنے خانجی معاملات اورکل غیبرملک کے شہزاد ون اور مسردارون-بهان بناه گرین مین-(۱۱) حالون اورعهده دارون اورمش خدمتون کے معاملات -اہل دربار جونوگ منیدیرے یاس بیدری کے وقت سے سونے تک عاضر ہے ہن معتدین عرض بیگی- ناظر- سرکرده محکم مخبری - داروغه مطبخ شامی جوعزایض میرے ملاحظه مین لاما اس خدمت سے بڑ مکرکوئی معزز اورمعتبرخدمت نهین ۔ جوشخص اب اس کا م رمعین ہے آس کا ام صفرفان ہے۔ برنش ایجنٹ کے خطوط بھی اس کے وربعہ سے آتے ہیں۔ ایک حکیم





معين نهين مج عموماً مين على الصباح يا في إحيه بج سونا دون اور دو بج سدير كوا وتحديثها ہون جب مک مین سونے کے لئے بانگ برلٹنارہ تا مون میری نبند ہر کھنٹے بین آجا طاموق - ﷺ اور مین ا بنے ملک کی حالت اور تدابیرا عسلاح و ترقی کوسوچتا رہتا ہون آسکے بعد بھرسو جا اپو مسيم أو دواورتين كے درميان بيدار موالم مون-اوسوقت اول الا اكر اورطبيب بارياب موتے ہن۔ وہ مجے دیکھتے ہن اگر کسی دواکی صرورت ہوتی ہے تو و داریتے ہن۔ بعدازان خیاط آ آ ہے اورا بے ساتھ لورویین وضع کے چندساوے کے الا سے۔ مین آن مین سے أس ون كے لئے ايك جوڑا پند كرلتيا مون- تب منه ہاتھ و ہوكر من لباس بنتا ہون اوسو يا رفانه والاجاراوركي مختصركها نے كى چيزين ليكر حاصر بهوتا بے گراس عرصه مين بعني طبيرت کی باریا بی کے وقت سے جارخوری تک بخرص سبگی -معتمدین - ناظ (مهربردار) اور دوایک اور المده دارميرى صورت تكنير بي اورا في ول مين كويا يدكت من كرسي طرح جدختم كيمير <sup>ع</sup>َالَهِ بِهِما نِيا كام مِنِي كرين - مين آن لوگون كواس بات كاالزاه منيين ديتاكيونكه معتدين كو<sup>اله</sup> اروز کے کل کا غذات اور کل خطوط بین رکے جواب لینا ہوتا ہے۔ اور ناظ کوکل سرکاری احکامات رج مگورننٹ کے روزاند افراجات کی بابت ہون مہرکرنا چڑتا ہے۔ اور محکمہ بخبری کی کل ربورٹین جو میرے سونے کے وقت سے رسونت ٹک آئی ہون بیش کرنا ہوتی ہیں۔عرض علی کا پیکا کا ہے کے صدیا آدمیون کو بیش کر اے جن کے مقدمات یام افعہ میں سامنے بیش میں یا جوبعض خدمتون اور کامون برمقرر ہونے والے من- بون ہی بین جار سے فارغ ہو اپن ب عدره دارا درمیرے اوٹے ۔ اور فائلی ملازم اہنے مختلف کا مون کے متعلق میرا حکومال ارفے کے لئے حاضر ہوجاتے ہیں۔شل مٹیں ضدمت باشی جن کی بقداد سیکڑون کے ہے اور محکم مخبری کے لوگ یا تھون میں خط لئے ہوئے آموجود ہوتے ہیں۔ پخطوط کسی نگس شمرسیدہ کی عرضی ہوتی ہے جومجھ سے دادھا ہا ہے۔اسطرح اشفے لوگون کا ہجوم مجھے کیر ربتا ہے جوا بنے کام کی طرف مجھ متوجہ کرناچا ہتے ہین اور مجھ اور زیا وہ کام دیکوائن سرائی

سازشین لا علاج بہن اور یہ محال ہے کہ وہ کہی اس ورجہ کو بو بنج سکیں جو بلحاظ توت و خصائل اسانی امنین اپنے بہسایون کا ہم بلد بنا کے ۔ بعض وقت بین یہ سونچتا ہون کہ میرے گئے مہر بروگا اگر میں اس واہمی نشونش اورا فکا رکی زندگی سے کنارہ کش ہوجاؤن اور کمین گوت مانیت بین اپنی زندگی بسر بروگا اگر میں ابنی زندگی بسر کر ون اوران کوگون کو یونمین ابن کے حال پر چپوڑو دون تاکہ وہ آب میں رواز کر تباہ و بربا و ہوجائین ۔ مگریہ نمایت نامردی کی بات ہے اور اُن فرایض کے اواکر نے میں رواز کر تباہ و بربا و ہوجائین ۔ مگریہ نمایت نامردی کی بات ہے اور اُن فرایض کے اواکر نے سے گویا صربی انخار ہوگا جس کے لئے خلون دعالی نے مجھے خلتی کرکے معین کیا ہے میمی را سے میں ایک سیچے عاشتی کو کہی اُن وشواریون سے جو اُسے بیش اُئین مونہ دنمین بریہ برا چا ہوئے۔ باز اور جورکومزہ لیکراو بھانا چا ہے ۔ عاشتی کی تحلیف بی خلیف بین بین کوئی رئیس تور تضویشوں سے اور دشواریون سے ہمت نہیں ہارنا بلکہ یہ جزین اُس کے لئے میں بازا بلکہ یہ جزین بین کوئی رئیس تور تضویشوں سے اور دشواریون سے ہمت نہیں ہارنا بلکہ یہ جزین اُس کے لئے میں میں کا کام دیتی ہیں۔

شب وروز کے جوہیں گھنٹون مین میرے کام کے لئے کوئی وقت معین نہیں ہے۔ مین جبے
سے شام کا اور شاہ سے صبح کی مثل ایک ورود کے کام کرتا رہتا ہوں۔ بب بھو کہ لگتی ہے کہ انا
کھالیتا ہوں۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ کئی کئی دن بغیر کھا نے گذرجا تے ہیں۔ کھانا ہی بھول باتا ہون
اورد فعثا کام سے سراو ٹھاکر حاضرین در بارسے پوچھتا ہون کہ آج مین نے کہ انا کھا یا نہیں۔ اس
طرح پرجب تھے کہ جاتا ہون سور مہتا ہون اور آسی جگہ سوجاتا ہون جو بیرے کام کرنے کی کرسی
صرح پرجب تھے کہ جاتا ہون سور مہتا ہون اور آسی جگہ سوجاتا ہون جو بیرے کام کرنے کی کرسی
سے ۔ مجھے نہ کسی خوا بگاہ کی ضرورت ہے اور نہ کسی تخلید یا ملاقات کیلئے کسی خاص کمرے
کی ۔ پون میرے قصر میں آ یہے کم سے متعدد و ہیں مگر مجھے اتنی فرصت نہیں کہ ایک کرک سے دوسرے کمرے مین جائی ہون ۔ البتہ میں کہی کہی شام کوا ہے حرم سرا میں جاتا ہون کہا ہون
کہ شجھے دیکہ کے شب خوش ہوتے ہیں۔ گر میں عدیم الفرصت ایسا ہون کہ گا ہے ما ہے دیا
حاتا ہو سکتا ہے۔

مین اوپر بیان کر دیا ہون کہ میرے کہا نے یادوسرے صوریات زندگی کے لئے کوئی وقت

جیجے بیچے ہولیا اورائے نہ سجد معلوم ہولی اور نہ وہ لوگ ہو وہاں ناز بڑر ہے تھے۔ جب امامی سجد نے اوس سے اس ہے اوبی کی وجہ پوچی توا وسنے یہ جواب دیا کہ مین اس کئے کے عشق مین ابساغرق تھا کہ مجھے سجدیا نمازی مطلق نظر نہ آئے جتنی اوسے کئے سے مجت تھی او تنی اور نہیں ا بین فصل کی طرف اور اوس کئے اور نہیں ا بین خول سے نہ تہی اس کئے کہ اُن کی خیالات اُس شخص کی طرف اور اوس کئے کہ کار کی کیا عظمت ہوسکتی ہے۔

میرے ڈاکٹر اور طبیب مجمد سے کتے ہیں کہ میری ساری بھاریوں کا سبب یہی بیقراری ہے کہ بین کہ میری ساری بھاریوں کا سبب یہی بیقراری ہے کہ بین کہ میری ساری بھاریوں کا سبب یہی بیقراری ہے کہ بین کہ میری ساری بھاریوں کا سبب یہی بیقراری ہے کہ بین کہ میری ساری بھاریوں کا سبب یہی بیقراری ہے کہ بین کہ میری ساری بھاریوں کا سبب یہی بیقراری کے کہ بین کہ میری ساری بھاریوں کا سبب یہی بیقراری کے کہ بین کہ میری ساری بھاریوں کو میں میں اور نہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ کہ بین کہ میری ساری بھاریوں کو سبب یہ بین کہ بین او نہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ کہ بین کہ بین کہ بین او نہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ کہ بین کہ بین کہ بین او نہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ بین کہ بین کو بین او نہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ کہ بین کہ بین کہ بین کی کو بین او نہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ بین کہ بین کو بین او نہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ کہ بین کہ بین کو بین او نہیں یہ جواب دیتا ہوں کو بین کی کہ بین کو بین او نہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ کہ بین کو بین او نہیں یہ جواب دیتا ہوں کو بین اور نہیں یہ جواب دیتا ہوں کے کہ بین کو بین اور نہیں یہ جواب دیتا ہوں کا کہ بین کو بین اور نہیں یہ جواب دیتا ہوں کا کو بین اور نہیں یہ بین اور نہیں یہ بین کو بین کے کہ کو بین ک

کہ بت محنت کرنا ہون اوراد قات معینہ برکھا نامنین کھا تا۔ مین او نہین یہ جواب دیتا ہون کہ عشق اور خطا کہ بہت محنت کرنا ہون کہ عشق کہ بہت محنی نہیں ہوں مجھے بجرز اپنی قوم کے ضعف اور کٹالیف کے اپنی کلیف نہیں محسوس ہوتی اور میں اون کی تلیف اور ٹھا نہیں سکتا۔ بس جولوگ عشق کے مزے سے ناآخنا ہیں دہ عاشقون کی کلیف کیا جائے کہی ناع سنے کی خطا عرب کہا ہے ہے۔

ارديا ككوسفندان وتياك جنم رك

ہت معشاق اور کارخو دلنت بزرگ

کے چندسال آب مین نے ایک خواب دیکہا تھا جو طبع موکر تمام ملک مین شالیع کیا گیا۔ اوس خواب کا خلاص شخصر ن یہ تھا کہ مین اپنی وفات سے پہلے افغانستان کی صفاظت کے لئے ایک مصنبوط ویوار بنا جا وُلگا مینجمین سے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی کرافغانستان کے عدود مین اس طرح قا یم کرجا وُلگا میں جو سال میں اس طرح قا یم کرجا وُل گا کہ مہیشہ کے لئے جو سال میں اس طرح قا یم کرجا وُل گا کہ مہیشہ کے لئے جو سال میں اس طرح قا یم کرجا وُل گا کہ مہیشہ کے لئے جو سال میں اس طرح قا یم کرجا وُل گا کہ مہیشہ کے لئے جو سال میں اس طرح قا یم کرجا وُل گا کہ مہیشہ کے ایک جو سال میں اس طرح قا یم کرجا وُل گا کہ میں ہے۔

مثل اس نواب کے میرے اور بہت سے فواب ہو مین اسپنے اہل دربار سے بیاں کڑکا ہون صحیح ہوں۔ او نہوں سے دیکہ لیاکہ افغانستان کی حدو دقائم ہو گئے اور مین اب کہ زندہ ہون ۔ گواس بات سے اُن لوگون کو بہت رہے جو میری موت کے خواہان ہین اور سرمفتہ مین میرے مرنے کی جوزشی خراوڑا یاکر تے ہیں ۔ میں نہیں سمجتا کہ کوئی شخص لتن دفع مرا ہوگا جتنی مرتبہ کہ میں اُسکے خیال مین مرحیکا ہوں ۔

یرعجیب بات سے کو مبقدرزیادہ میں محنت کر نا ہوں تھکنے کے بدلے اوتنا ہی کام کرنے کا افتیاق بڑھتا ہے۔ سے ہے جوجیز ادنیان کھائیکاعادی ہوتا ہے ادسی سے ہو کہ بڑھی کی جو کوگ میری روزمرہ زندگی کا کچہ تفصیلی حال سننا چاہتے ہیں او نہیں میں یہ سنا ناجا ہتا ہوں کہ میری روزمرہ زندگی کا کچہ تفصیلی حال سننا چاہتے ہیں او نہیں میں یہ سنانا ہا ہتا ہوں کہ میری سونے یا کہ اسے کو کہانا ہی سامنے میز پر بہرون رکھا رہتا ہے اور مین اپنی فکر مین ایساغوق ہوتا جون کہ بالکل اسے محمدل جاتا ہوں ۔ میں جب ترقی کے ذریعوں کو اورامورسلطنت کے تدبیروں کو سونچتا ہون کو اجتماعی میں کو ن لوگ میری حفوری میں کو ن لوگ موجود ہیں۔ موجود ہیں۔

اکثرراتون کومین بڑ اکرتا مہون اورخطون کے جواب لکہتا ہون اورجب تک رات گذر کرسیج نہ ہو لے سرنہین اوٹھا تا۔ میرا حال بعین اُس عاشق کا ساسپے جومضر ق مین مجنون کے نام سے مضہور ہے۔ وہ ایک عورت لیلی کے عشق مین ایساغرق تھاکدایک دن لیل کا کتا دیر ہر اُسکے

کام کرنے سے تخلیف منین ہوتی بلکے مجھے کام سے غق بواورین کہجے تھٹا نہیں کیو کا محنت سے مانوس ہون۔ دنیا مین ہنزخص کو کی ندکو کی ہوس رکھٹا ہے مجھے کام کی ہوس ہے۔ جو کچمہ مین مخت کرنا ہو وہ محض اس کئے ہے کوا بنے ملک کا انتظام بواکونن - ایک شاع کہا ہے ک عجمه ناز کسے ندید رخصت یا ر ا کام ہمت نتواند کہ ہندعاشتی زار یم کا شوق خداکی دین ہے۔ میری ساری آرز داور دل تمنایہ ہے کہ اُس مخلوق کی مفاظت کرون جو ضلائے اس ناجیز بندہ کے سپردکی ہے۔ خدافران مین فرمانا ہے۔ وادا اسدناان نهااك قرية إصنامترفيها ففسقوا فهما فحق عليهاالقول فدمنا ھاتد میں ۔ ترجمہ حب فداکول کام کرناجا ہتا ہے توا سے لئے کو لُ ضوری سامان بھی مہاکر دیتا ہے۔ چونکه خدا کو منظور تھا کہ افغانت ان اندر دنی مجھڑ ون سے اور سیرونی حلون سیے محفوظ<sup>ر ہم</sup> أسيضائس ناجيز بنده كواسيرسلط كياا درمير سي خيالات كوقوم كي مبهودي كي طف مايل كيا ا درمیرے دل مین یہ بات ڈالی کہ اس قوم کو ترقی دینے مین مشغول رہون اوران کی ہبودگا اورنی بری محدکے دین حق کے لئے اپنی جان تک فداکرون -میں جس قدرزیا دہ اور قومون اور دوسرے نداہب کو جلد ترقی کرتے ہوئے ویکہ تا ہے ميرى نيندحرام بروجاتي سبوا ورمجه جين منين برتاءتمام دن مين يه سونيتار مهنا مرون ركس طرح إن تيز رنتارا قوا م كا مقابله كرسكون كارات كوعالم رويا مين خواب بعبي سي ديكيتا مون -ايك شل مشہورہے کہ ملی کوخواب میں صرف جو ہے ہی نظرا تے بین اسطرے مجھ پھی تاریب بجر اس کے اور کچہ پنین دکھائی وٹیا کہ میرے ملک کی حالت کیسی خطر ناک ہے۔ کس طرح اس کی حفا كرون مين ديكمتا جون كريه بيجاره كوسفند (افغانستان) ايك شكار سيح جبيراكي طرف سے ایک شیراور دوسری مانب سے ایک نوفناک ریجہ ٹاک لگائے ہے اور موقع کا ہے کہ سے مضم کر جائے۔ میرے اہل در بار کو تعلیم ہے کہ سکد صدود افغالتان حظم

# باب جمارم میری روزانه زندگی کے لبض تفصیلی سے الات

بحین سے اب یک میراط زمعاشرت ایشیا کے تمام شہنشا ہون اور مکرانو ن کے طرزمعا خمرت لکل برعکس رہا ہے۔ وہ لوگ عموماً عیش وکا ہلی مین مبتلا ہیں - بلکہ امراکا یہ خیال ہے كەاڭركونى بادشاھ پىدل چلى يااسىنى ماتھ سے كھھكام كرے توائس كى شان جات سے میرے نز دیک اِس سے بڑ کر کوئی گناہ نہیں کہ ہما ہے د ماغ اورا ہینے ہاتھ بیرون کو بیکار ر کھیں اور کچہہ کام نکرین - یہ کو یا کفران تغمت سبے۔ ناظرین کتاب میرے حالات پڑہ کر خود فیصلکرلین کمین ساری عربورا سپاہی رہایا نہیں اورسین سے غالبًا ایک معمولی مزدوریا کارگر سے بھی زیادہ جفاکشی کے ساتھ کا م کیایا نہیں۔ میرا طرز معاشرت اور لباس مہیف سادہ ا درسیا ہیا ندرہا - مین نے ہوشہ شب دروز کسی ند کسی کا مرمین اسینے تعمین شنول رکہا اور چند لھنٹے سے زیادہ نہیں سویا۔ چونکہ عادت بھی انسان کی دوسری فطات ہوجاتی سے۔ اب بدام برى فطرت مين داخل ہوگيا ہے اگرمين بهت مث ديد بيار بھي ہوتا ہون بيان تك كدا يے بانگھے حرکت زکر سکون تب کھی مین حسب معمول کا مین مصروف رہتا ہون اور سرکا رکی غذا بوطرهتا ہون اُنبر حکم لکہتا ہون رعایا کے استفا ثون کو سنتا ہون اون کا ضیصلہ کرتا ہون جن لوگون نے مجھے ایسی حالت بین کا مرکزتے ہوئے دیکہا سیج وہ جانتے ہیں کہ مین کیسا جفاکش ہون ۔اونہوں نے مجھے بار ہا یہ کتے سنا ہے کہ آگر میرے ہتھ میر جواب ویدین کے تب بھی مین كام كرنانة جھوڑون كا-اورجولوگ ميرے قريب ہو سكے اونىين زبانى حارِ دُوْمَا كَرُمَارُنا جانے۔ جھے کی آوسلے اور میدان مین غنیم کا مقابلہ کرنا نہو وہ ہمیشہ لا سکتے ہیں اور لا الی مین جاری رکھ سکتے ہیں ۔ اسمین شک نہیں کہ ایک دن آئیگا جب ریل اور تاربہت مفید ہو گئے اور ملک مین جاری کئے جب ہمارے پاس ایک جری فوج ہموجو ہمارے ہما ہوجو ہمارے بیاس ایک جری فوج ہموجو ہمارے ہم ما یوجو ہمارے ہم میں ایک کا مقابلہ کرسکے لیکن جب تک ہم استے فوی نہ ہو لین کہ کسی کے پرواہ نہ کریں ۔ آس وقت تک ہم کوچا سیئے کہ اپنے بہا لای ملک کی توت کو اپنے ہما کے پرواہ نہ کرین ۔ آس وقت تک ہم کوچا سیئے کہ ولی غلطی نہ کرین ۔ جو ایک شخص نے کی ہی جس کے پاس ایک مرغی سونیکا انڈاد بنی تھی مگراو سے اس لائج سے کہ کل انڈے ہما کی دم ملح باس ایک مرغی سونیکا انڈاد بنی تھی مگراو سے اس لائج سے کہ کل انڈے ایک دم ملح بائیں آسے مارڈ الاجس کا نتیجہ ہوا کہ آسے کچہ نہ ملا اور روز کا انڈا بھی ہا تھ سے با

بلوسيط أفس

میری تخت نشینی سے پہلے براے نام اس محکہ کا وجود تھا۔ ڈاک کے لئے کابل سے
بنا ور تک صرف ایک مطرک تھی اور خطوط کے آلے جانے میں جوع صد لگنا تھا وہ بہت زیادہ
تما علا وہ اسکے خطوط کی حفاظت کا لیقین نہ تما۔ اب پوسٹ آفس کے لئے بہت معقول
انتظام کیا گیا ہے۔ میرے ملک کے ہر فقید میں پوسٹ افس ہے۔ خطوط اسقد والد بہنچے
ہین کہ میند وستان سے کابل تک خطوط کے آنے میں صرف تھیتیں گھنٹ
مرف ہوتے ہیں اور متعد دہر کا رہ معین ہیں جو گرد و نواح کے شہروں میں۔ روس اران ۔ تیین۔ اور مہندوستان کوڈاک بیجائے ہیں۔ خطوط کی ربطتری ہوتی ہے
رسد لیجا تی ہے اور اطلاع دیجاتی ہے۔ پارس بہنے جاتے ہیں۔ مئی آرڈروغیرہ بی جاری مہوتے ہیں۔ وضاح کی بیٹون اور بندوستان کے بوٹ اس می جو جاتے ہیں۔ مئی آرڈروغیرہ بی جاری میں۔ وار میں موتے ہیں۔ خوکم آمدنی ہوتی ہے۔ پارس میں میں اور بندوستان کے بوٹ آفس طراقیہ پر جاری میں۔ اس سے جو کچہ آمدنی ہوتی ہے وہ اس محک کے اخراجات میں صونے
کیجاتی ہے۔

خيال نهين أيا -

بسبیل ندگرہ مین برکہ اچا ہتا ہون کہ مهات سلطنت بین اس قدر مشغول ہونے پر مجمی مین جزئیات کوفر وگذاشت نہیں کرتا تا اینکہ مین سنے ایک اگریز مطرح جز سے بیالنو درست کرنا سکہ لیا - بعد از ان مین نے بعض لوگون کو بھی سکہا دیا - مین سے ایک تسم کی سندہی مزع اور مرغیان خرمیرین اور اوّل خوداً سکھ بجے مکا لے بعد از ان اور لوگون میں بھی اِس مشم کی مرغیون کا بالناجاری کرادیا -

مین نے صدیا قسیر کے اسٹامپ ونقشہ جات تعہد۔تمسک ۔ برا میسری نوھ . عقدنا مے اور اہداری کے بروانے جاری کئے ہین جس سے ملک کی آمدنی فرہی ہے ے زمانہ سے ملے افغانستان میں کوئی اِن چیزون کا نام بھی نبعا تا تھا۔ مگرمیرے ملک کی آمدنی کا سب طرا ذریعہ وہ مبشمار کا رخانہ جات صنعت وفرت ومعدنیات ہیں جو مین نے جاری کئے ہیں۔ فوجی معاملات کے بعد مین اپنی زندگی كالبراحصدان تجارتي معاملات مين صرف كرتا مون ميرسے اكثر عده دارجوا بيخ ممكن بڑا عقلمند سیحتے ہیں۔مجعے ہمیشہ یہ را ے دینے رہتے ہیں کہ ملک میں رہل اور تارجاری رون اسلنے کہ بغیراس کے معدینات اور دوسری بیدا وار ملک سے بورا فائرہ آٹھا نا غيرككن ہے ليكن مين بهرا پينے بيٹون اورجائشينون كوپي تفسيحت كرون كاكدان كوكون لی رائے پر سرگر عل ندکر میں اورا سین شک نہیں میں جانتا ہوں کہ جو کھیہ وہ کہتے ہی سیج ہے گراس کے ساتھ ہی وہ لوگ اس بات کا خیال نہیں کرنے کہ اگر میرے ملک مین آ مدور فت کے ذرایع آسان موجائین کے توغیر ملطنتون کے لوگون کومیرے ملک بین آنا ا ورملک مین تحصیلنا چندان د شوار منوکا - افغالن تان کی سب سے بڑی بناہ اس کا نامکن التسخے قدرتی موقع ہے۔ اند تِعالیٰ نے ہارے لئے ہر بیا طِکی جو ٹی کو ایک قدرتی قلعہ بنایا ہے اورغیس طنتین نوب جانتی ہین کہ افغان ضلقی سیا ہی ہیں اورجب تک انہیں ہا ڈلون

-com 2 80

بہلے ہو کچہ تجارت ا نغانستان میں ہوتی تھی وہ ہی فیر ملکیوں کے ہاتھ میں تھی بعنی ہندی
مسلان اور ہندوا سے کرتے تہے۔ اس سے ملک اور زیادہ مفلس ہوٹا جا ٹاتھا کیونکہ جو کچہہ
روبید یہ لوگ نجارت میں بیدا کرتے تے سب اپنے وطن کو بہیجتے تے اب مینے اسپنے لوگون
کوتجارت کی طف ماکل کیا ہے اور انہیں اس کام کے لئے سرکاری نزانہ سے بلا سو وی اویہ
قرض دیتا ہوں۔ اس سے یہ نسمجنا چا ہے کہ اس روبیہ سے کو لگ نفع نمیں ہوتا۔
میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کسی کومفت روبیہ ویدون میں جا نتا ہوں کہ اس روبیہ
میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کسی کومفت روبیہ ویدون میں جا نتا ہوں کہ اس روبیہ
میں وید ہوت میں اس سے جگ کے وہی روبیہ
وصول ہوتا ہے جومعولی شرح سود سے زیادہ سے۔ علاوہ اس کے وہی روبیہ
(جومین سے دیا ہے) سال مین کئی دفعہ تجارتی مال کی صورت میں آتا جا تا رہا ہو اے اور
ہردنعما سے جنگی وصول ہوتی ہے۔ دوسا نفع یہ ہے کہ میری رعایا آسو دگی سے
بردنعما سے جنگی وصول ہوتی ہے۔ دوسا نفع یہ ہے کہ میری رعایا آسو دگی سے
بردنعما سے واراس طرف شغول رہتی ہے اسے بیدل ہونے یا بلوہ کرنے کا

بیں نوجانوں کو اپنافن سکھا دیا۔ بینخص چندانگریزی مجیط یان اینے ساتھ لایا تھا مین نے ان میں اور جست میں است میں اور جست میں است میں اور جست میں میں اور جست میں میں اور جست میں اور جست میں اور جست میں اور جست میں میں اور جست اور جست میں اور جست میں اور جست میں اور جست اور جست میں اور جست میں اور جست اور جس

### العلمات

مین نے اپنے خاندان و ملازمین و خدمتیان واساری واہل فوج و عہدہ داران ملکے بجون اور تمام رعایا کی تعلیہ کے لئے بہت سے مدرسہ جاری کئے ہمن اس کے علادہ خود کوگون نے بحبی اس کے علادہ خود کوگون نے بحبی اسپنے ذاتی خرج سے اپنے بچون کی تعلیم کے لئے ہر جگہ مدرسے کھولے ہیں - سرعبدہ دارکو (اس کے فرایش کچیہ بہی ہون) امتحان دینا امران زمی ہے بھانتک کہ ملاکون اور فد ہی مبنیواکون کو جو بھلے اپنے تمین نبی سمجھتے سے بغیر استحان دے کہائی مگر نہیں مل کتی ۔ نہ واعظ کہنے کے وجاز بہو تے ہمیں - جب آئنین مجل مہتحنین سے کامیا کی مندم میں جانب کے وابل سمجھے جاتے ہیں - بین بیان کر جکا ہمون کہ ہر نہیں اور حرفہ کی تعلیم ہوتی سے اس کے تفصیلی اعادہ کی صورت نہیں - میرے بوے بیٹے اور حرفہ کی تعلیم ہوتی سے اب اس کے تفصیلی اعادہ کی صورت نہیں - میرے بوے بیٹے نے زبان انگریزی - علم باریخ علم جفرافیہ - علم ریاضی مصوری - علم بیایش اور علم ہمیک سے تحصیل کیا ہے -

### تجارت وحرفت

علاوہ قدیم کر قِ تجارت کے جو برے ملک مین جا بجارا کج تھے مین نے اس صیغه کی ترقی کی طرف بہت توجہ کی اورا بھی مین سخت کوسٹ ش کر رہا ہون کر جس طرح ہو سکے تجارت کی حالت ورست ہو۔ اِس کئے کہ ملک کے دولتمند ہو سنے کا یہی ایک بڑا ذریعہ ہے۔ فدیم زمانہ مین صد ہا قسم کا مال غیر ملکون سے افغا نستان مین آتا تھا اور فروخت ہوتا تھا۔ اب دہی سجمتا ہون گرببت سی مثالین دنیا مین ایسی لمین گی جان ایک قوی سلطنت محض اپنی رعایا کے حفظ حقوق کو پر دہ بناکرایک کمزور ملک سے لاطمی ہے جس نے اوسکی رعایا کے ساتھ دہلقا ہیں! کے کئے بیدا کے کئے سے اور ملک کی بربا دی کا باعث ہوئی ۔ میرے لوگو ن اور جائٹ بینون کے لئے یہ اشارہ کا فی ہے۔ وہ کہی غیراتوام کے مغالطہ مین ندا کین اُن کو جا ہے کہا ہین غیر ملکیون کو کسی شیم کا اجارہ نددین اور اس بات کا کھی خیال رکھیں کہ کو کی پور مین ملک مین فیر ملکیون کو بی تاریخی اور دسی گوئی کو کہا ہے اور دسی گوئی کو کہا ہے اور دو ہ اس کی تعلیم کے متحاج ندر میں تب اس کو ہوایت ہوکہ بہراہنے ملک کو والیس جائے۔

## في كمسرف اوراسيرك كمورس

اگرچہ یہ مکن ہے کہ جس وقت ضرورت ہولا و ٹھو۔ او نظ وغیرہ بکترت کرا ہے ہمن الراسرکاری کے لئے جو بین ہزار سرکاری کے لئے جو بین ہزار سرکاری کے لئے جو بین ہزار سرکاری کے گھوڑ ہے ہیں جاتی کھوڑ ہے ہیں خیار رکھتا ہون اسکے علاوہ بہت سے ہاتی ۔ نجاورا و نظ بھی ہیں۔ ہاتی فاصکر بہاری تو بون کے اور سطرک کے البخنون کے واسطے اور بڑی بڑی کلون کے کینجنے فاصکر بہاری تو بون کے اور سطرک کے البخنون کے واسطے اور بڑی بڑی کلون کے کینجنے کے لئے ہمین جسے او نہ یا دوسے رجا لور نہیں لیجا کتے۔ بغرض افر الش نس میرے اسٹا کہ بین وہزار گھوڑ یان اور التی سے نظر بھی ہیں جن میں سے بعض انگریزی ہے شاہ کہ بین۔ بین دوہزار گھوڑ ریان اور التی سے نظر بھی ہیں جن میں سے بعض انگریزی ہے شاہ کے لئے شعد بیندوستانی اور دوسرے مقامات کے۔ ان گھوڑ دون کے علاج وغیرہ کے لئے شعدد بیندوستانی اور دیس سے میں نے ایک انگریز مسٹر کا پڑھ سے میں اور اپنی سے کو اور اپنی انہا ہے کہ اور نیان کے انگریز مسٹر کا پڑھ سے میں اور اپنی انتہا ہے کے دور کی اور اپنی انتہا ہے کہ اور اپنی انتہا ہوگی اور اپنی انتہا ہوگی اور اپنی انتہا ہوگی اور اپنی انتہا ہیں وہ سے مین نے ایک انگریز مسٹر کا پڑھ سے کو اس کا م کے سے لؤکر رکھا تھا۔ اس خوص نے گھوڑوں کا علاج اور اپنی نے ایک انگریز مسٹر کا پڑھ سے کھوڑوں کا علاج ان کھوڑوں کا علاج اور اپنی نے کہ کا کہا تھا۔ اس کو جو کی اور اپنی نے کہ کا کہا تھا۔ اس کو جو کی اور اپنی نے کہ کا کہا تھا۔ اس کو جو کی اور اپنی نے کہ کا کہا تھا۔ اس کو جو کی اور اپنی انتہا ہے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی اور اپنی نے کہ کو کی کور کے کہ کو کہ کو کھوڑوں کا کو کہ کی کور کی کھوڑوں کی کور کی

شفاخانے بھیلین گے اورمربضون کا علاج با قاعدہ اورتعلیم یافتہ فواکٹرون کے ہاتھ سے موگا۔
ایک اورفدرستہ کے متعلق مس مجلی کا بہروکر کیا جا تا ہے وہ یہ کدھ 20 ایم مین وہ میرے بیٹے
مضرا دارمی کے ساتھ اسکی فواکٹر موکرا مخلستان گئین اس وقت انہین ملا معظر وکٹوریا کی
خرف ولازمت کا اعزاز بھی کھیال ہوا۔

### المرات

افغالن تان مین کانبین اس کثرت سے ہن کہ اُسے دنیا میں سے زیادہ وولتمنالک ہونا چا<u>ئی</u>ے تھا مگرفقول <del>شخصے" جربجہ ہری</del> ہموا سکے نزدیک الماس ا در کا ج وونون مساوی <sup>م</sup>نج أن عده كانون سيمة افغانسان كركسي حكران في فائده أنهايا شرعايا في مجمه إيا-میرے زمانہ میں بہت سی کا نین کھو ل گئی ہیں۔جن میں یا قوت لاجو ور دیداخشی۔سو نا - جا ندی مید- لوہا- تا نبا کو کلہ جج الفنیلہ میم مر نک کی کانین ہین بین ان کانون کے لئے مختلف اقسام کی کلین جمعکررہا ہون -ایک انگر زمعدنی انجنیر سٹر ہلاتی سے جلال آبا و کی معدان یاتو اور کھوڑ بند کے معدل سیسے کامین بت مدودی میں استے بیٹون اورجانت بنون بر ية تاكيد كرتا برون كركببي كسي فيرملكي كوان معدنيات كالجاره نددين اوريدان معدنيات كاكام ی غیرملک کی کمبنی کوحوالدکرین . وہ میری نفیعت کے خلاف کرنے سی تر بہت سی پیجیدگیو ن مین بھینسین گے اورغیا توام کواس ملک کے معاملات مین ما خلت کا ایک بہا نہ ملیکا کیونکہ غیر ا توام کی طمع روز بروز بڑھتی ہی جلی جاتی ہے۔ مین اِس کے متعلق کو کی تفصیلی حال لکمنا نامنا -(بقید و طاصفی ۱) اور کجدیرسب میکافنان لوگ جدت بسند بین اور کسی نی جرکا علم عاصل کرنیک، بڑے خواہشمند میں۔مین نے فود دیکہا ہے کہ لوگ س المٹن کے پاس جاکر دوا ما مگتے تیے اورجب وہ پوچتی تہیں کہ کیا شكايت سبة تويه جواب ديتے منه كم بالفعل كوأن تنكابت منين كرشايداً ينده بيدا بهو- يدكمروه دوايي ليتے تھ

نے قایم کئے اِن وونون صاحبون نے انگریزی ڈاکٹرون کے بیٹی کام کیا تھا اورمری تخت بنٹینی کے بعد ہیں وہ میرے ملازم ہوئے۔ بس میں دواخا نے اِن ڈاکٹرون سے کھو لے اُس کے بعد کئی سال نگ کوئی و واخانہ قائم نہیں ہوا جیعا ونیون مین فوجی مرابقیون کے لئے سرکار کے طرف سے کھانا۔ دوا وغیرہ مقرسیے۔

بہلا شفا فا نہ رہے شاہی ڈاکھر مسس جلط ہاتھ میز ویل سے بہت مدو ہی جات مرک ہیں۔

یہ صاحب کو جند مدد کا را در اکا یہ تعلیم یا فتہ انگر نہی رس مساہ مسیز فویل سے بہت مدد ہی جن کو

یہ صاحب انگلتان سے اپنے کے ساتھ لائی تھیں علاوہ اس شفا فانہ کے جو بالکا انگریزی
طزر چاہتا تھا سس جہت نے ٹیکا لکا نا اور کوسالہ سے ٹیکا لگانے نے لئے کمف نکالنا بھی
مرح کیا۔ یہ جیز اطفال کے لئے کو یا ایک برکت ثابت ہوئی۔ اس لئے کہ بت سے بچے مرض
مرح کیا۔ یہ جیز اطفال کے لئے کو یا ایک برکت ثابت ہوئی۔ اس لئے کہ بت سے بچے مرض
مرح کیا۔ یہ جیز اطفال کے لئے کو یا ایک برکت ثابت ہوئی۔ اس لئے کہ بت سے بچے مرض
کو جات میں ضائع ہوئے تھیں جردیسی حکمی بھی س بہلٹن کے سبود کئے گئے تاکہ طرح کا گانا اور محمل کا بیان میرے تام ملک میں اور میرے حکم الکا نا اور محمل کیا بیان میرے کا اس مضمون میں ایک رسالہ بھی لگھا گا اور مصحت بالکو اس مضمون میں ایک رسالہ بھی لگھا گیا اور مصحت بالکو اس مضمون میں ایک رسالہ بھی لگھا گیا اور مصحت بالکو اس مضمون میں ایک رسالہ بھی لگھا گیا اور مصحت بالکو اس مضمون میں ایک مسید کے طرح سے معلاج کیا اور مسید شفا فاند کا بل میں بالک میں میں بالک میں میں ایک میں کھا می شفا فاند کا بل میں بالکی اسے خرج سے محدلا۔

اسے خرج سے محدلا۔

اسے خرج سے محدلا۔

کہ ہم ہم ہم اور افغال کے جوابدہ نمین ہو گئے تم کو جائے کہ کسی اور طرف کارات لو میں جید کے کہ میں اور طرف کارات لو میں جید ہے کہ میں سے کہ میں کار مٹرکین مسافرون کی لیے اب بالکال مفوظ میں گو آن کی حفاظت کے لئے کوئی فانس لوگ گور نمنیٹ کے طرف تعینات نہیں میں میں بین فی آت مفاظت کی مبت تعربین کرتا ہوں جنگی اسٹے بہان کی خفید پولیس اور دوسے رختلف انتظامات کی مبت تعربین کرتا ہوں جنگی وجہ سے یہ دائمی فدیشہ جو مسافرون اور سبیا ہمیون کے لئے تماد ور ہوا۔

مین نے بعض خاص اضارع کے گرد متحاقاعدا در شہر بنا ہیں بھی تعمیر کوائی ہیں مثلاً قلعہ و و و اوسی حجر بلخ کے قریب ہے اور جمان کسے اوس مطرک کی پوری مدنظر ہوتی ہے جو روس سے بلخ کو آتی ہے۔ یہ قلعہ بہت بڑا اور نہایت مشکی ہے اورانیسا قامہ آفنانستان میں کہ بند تو میں ا

مين لبي نمين تعمير (وا-

مین نے اینٹون کے گئے بڑا وے اور چونا بکانے کے گئے بھٹیان قائم کی ہیں۔کل عہدہ دارجنہوں نے صینۂ تعریات کو تی دی بہت ہی تعریف کے قابل بین سائین سے مین جندہ بدہ دارون کے نام لکھتا ہوں بھی الرحمس خاس ادر سیحی الرحمی خاس اور بیر عیال سیحان خاس سرزیر۔ میرم ادمعقد صینغہ تعرات۔ منٹی نظیر- منٹی فریخش جواق ل گور منت جاب کے صدر نقشہ نویس سے بعدازان میرے ملازم ہو۔ نے اور میری جب بولیت بہت سے کا بلی نقشہ نویسوں کو نقشہ نویسی کا کام سکہا دیا۔

### صغطاب

اِس صیغه کی دوشاخین ہیں۔ ایک قدیم جوبونائی کہلاتی ہے اور دوسری ڈاکٹری جوبوتین طریقیہ کے مطابق ہے مہرضلع مین سول اور الحیری دونون محکہ کے لوگ اِن دو نون شم کے معالجین سے استعلاج کواتے ہیں۔ انگر زی دواؤن کے دوا خانے جوا قول اقول افغان ا مین قائم ہوئے۔ ہندوستانی ہا سیٹل ہے۔ ستنے مسمی ڈاکٹر دائم خان و ڈاکٹر مالز حیم خان

مِن فِي اللهِ عَن اس صيغه كي طرف جتني توجه كي هيم پيلي كمجمي افغالستان ميزين مُولَ! سِ لِيُحَدِّسار علك مِين إيك مكان مين هجي السانة تحاج سنگي مويا يخشكل مكانات مٹی کے تے ۔ سواحبند مقامات کے جمان کہمہ آثار قدیمہ نظرآئے تیے قدیم شہر ملج اور غزنی کی ٹوٹی بھیوٹی ﷺ تین تھین یا کا بل مین قصر بالاحصارا ورحیند مقرے یا یا بنج جلہ مسجدین اطراف وجرانب مين تحصيلى بهوائي تحمين- مين خوش بهون كدمير، وقت مين مخية عارتمين ملک کے خاص خاص خاص صلعون میں تعمیر ہوکین -اورسارے ملک میں وسیع سط کین بنین اور بن رہی ہیں جن بن خاص خاص مطکین کید ہیں۔ کابل سے بلنے لک ایک مطرک ہے جومدہ روس مین عامل ہے - کابل سے تہرات تک اور تہرات سے قند ہارتک اور بحر قند ہا سے غزنی موتی ہوئی کابل تک دوسری سطرک آئی ہے۔ بھرکابل سے حضروجات اور قبلال آباد سے آسارو کافرسستان مک ایک طرک ہے ۔ کا بل سے سنگفرون ہوتی ہوئی پیٹا ورکوایک ر کے گئی ہے۔ یہ سطرک دخل برس مین طبار ہوئی ۔اور مزار ہا آدمی اسکی تعمیر میں لگائے كَيْخُ ـُ اس سطرك سے بڑا فائدہ یہ ہے كم مسافرون كوجلال آ باد اور كابل كے ورميان فروآ نذار کو ہے۔ ان کل طرکون اور مکھا ٹیان طے کرنا نہیں ٹرتی ہن۔ ان کل طرکون اور بلون کا سالاندمعایند کیا جا تا ہے اور مرمت مہوتی رمتی ہے۔ اور مرح کون کے دونون جانب فرت لگائے کئے میں جن اضلاع اور قریہ جات مین سے مہوکر پر طرکسن ہو گرزری ہن وہا کے با خندے ان سب سط کون اور درختون کی حفاظت کے ذرمہ دار مہن ۔ اسی طرح سرایک کا نون اور ضلع کے لوگ اُن ما فرون اور سیابیون کی تفاظت کے ذمہ دارمین میں کے حدود مین سے وہ گزین ۔ مثلًا اُلکسی گانون یا ضلع کے لؤام مین کوئی سافرہار ڈالاجائے باکٹ جائے تو وہان کے لُوکون کومجرم کا بینہ لگا ٹا چڑتا ہے تنین توار تاب برم كاخود ومدوار موناير آئے اس انتظام سے يدفائدہ سے كرسا رے لك مین کهبین کوئی بدمعانش و براطوا آدمی رہنے نہین یا تا کیونکہ وہ جہا ن جا تا ہے لوگ کہتے ہن

شرع محدی کی بیروی کتے تے حالانکہ یہ شرع شریف کے بالکل رعکس تھا۔ مین جوقانون بنایا ہے یہ ہے کہ جس وقت شوہرم جا ہے اُس کی زوجہ بالکل آزادہے اورائس کی مرضی کے خلات کو لئ اسے کسی کے ساتھ شا دی کرنے پرمجبور نعین کر گذا ۔ ملاوہ اس کے میرے قانون کے روسے کوٹی لوکی جس کا عقدامس کے والدین نے ا یا م طفولیت مین کردیا ہوسِ بلوغ کو تینینے پرا سے اختیار ہے کہ اُس عقد کو منظور کرے یا ندكرے - اور منظور كرنے كے بعد بى اگر شوم بے رحى سے بيش آئے يا أس كے افراجات کا کفیل نہو تو وہ اُس پر نان ونفقہ کا دعوی کرسکتی ہے یا طلاق لے سکتی ہے۔ اِس کے علاق بعض بڑے بڑے خاندانون میں یہ دستور تھاکہ داما دون سے اُن کی مرضی کے خلاف بڑی بڑی رقمین لکہواتے تھے جن کی اوائی ایک وا ماد توکیا اُس کے سارے خاندان کے امکان سے باہر بھی مثلاً کوئی شخص حبکی ما ہانہ آبدنی مسک روبیہ ہوتی تھی آس سے بدکھوایا جاناتها كدوه امني بي بي كوياين لاكدروسيه مهراكيا - أس كانتيجه به سوناتها كدعهم ادال كي صورون مین آس سی رہے کوغلامی کرنا ہوتی تھی مین نے اس رواج کو بھی منسوخ کیا ۔ اور بہ قرار دیا کہ خاندان شاہی کے شہزاد ون کو الزارة بیہ سے تین مزار تک اور ام کو تین موسے نوسكو تك مهردينا چا ہيئے۔ البتہ اگر كولى شخفى مقليع ہواوراس سے زيادہ دينا چاہے تواسع افتارى وه دلىكا ب-

قدیم کے مضحاف طرفتہ مدل والفعاف میں جو تغیرات علی میں آئے ہیں اگر میں سب کی تفصیل بیان کرو تواسی کے لئے ایک کتاب ہوجائے۔ میں نے بیطراتیہ جاری کیا ہے کہ کا شاویان درج رحبطر ہواکرین ٹاکھا یندہ آسکے نبوت میں کول جبگوا نبور - اگر جب طرار کوئی ناجا پزشا دی یا جبر معقد درج ترب جب طرک سے تواس کوسخت سزاد کیا ہے۔

مروان المراجع المراجع

علاوہ اِن دفاتر کے معتد فوج کا دفتر ہے۔ کمسر بی آفس ہے۔ ناظر کا دفتر ہے جو مطبخ شا کا داروغہ ہے ادرک شاپ کے دفاتر ہیں اور دفاتر امورعامہ دغیرہ ہیں۔

عدالت مائے دیوانی و فوجدری

کل محکے جن کا ذکرا دیرا ہچکا ہے عدالتی اختیارات بھی رکھتے ہیں اور اُن کے دائرہ مکہت تھی جدا جدا ہین ۔جن کامرافعہ اُسی سلسلہ مین کیا جا ناہیے جو پہلے بیان کر حیکا ہون اب اُس کے اعادہ کی صرورت نہین مگر بیرضرور کہ و گاکہ بیعالتین اب ویسی نہیں مہن صبیحی میری تخت نشینی سے بیلے تہیں۔ بعض مقدمات مین فیصلہ شرع محدی کے مطابق ہوتا ہے گر اس میں بھی میری منظوری لیجاتی ہے لیکن اور معاملات کے لئے ملک کے رواج اور حالت کے لحاظ سے قانون مین ترمیم ہوئی ہے۔مثلاً پیلے انسان کاخو بنیا تین سوروہیہ ہا مین نے یہ قانون منسوخ کرکے دوسرا نا فذکیاج کی روسے قائل مقتول کے اعّز ہ واحبًا کے بألكل اختيار مين مهوتا ہے آگر وہ اُس كومعا ٺ كرنا جا ہين توجب بھي سركار كواختيا رشاہي اِتى رہتا ہے کہ معاف کرے یا نہ کرے۔ اگر مرکارا ورمفتول کے دوست اورع بیز بھی اس کو معان کردین تب بھی اسے اپنی جان بچانیکے لئے ساتھے تیزار رو بپیم جرمانہ وینا ہوتا ہے۔اگر وہ خود جربانہ نہ دلیکتا ہو توائس کے عزیزون اور دوستون کو اجازت ہے کہ اس قدر رو پیہ دیگران کی جان کا کمین - افغانتان کے قدیم رواج کے موافق ایک زوجہ اپنے شوہرکی ملک خیال کیجاتی تھی بلکہ شوہر کے بھا کیو ن عزیز ون اور سارے خاندان کی ملک ہوجا آتھی۔اگراس کا خوہرمرگیا توشوہ کے عزیز قریب کوائس کے ساتھ بح شادی کنکا اختیار حال تھا۔ یا کو یا ملک کا قانون تها۔ اگر کوئی بیجاری عورت برسمتی سے کسٹی نان ے پالے بڑگئ تو کیروہان سے اسکی رہائی غیرمکن تبی اس لئے کہ بعد انتقال شوہراسکو مان باپ کے گھر ہیجنے مین فاندان کی بے، تی سمجتے تھے۔اس رطرہ یہ تماکداسے

میں نے اس کام کے لئے کتابین بنوائی ہیں جن کے پیلے صفی پر مرصفی یا ورق کے بہر ورج مہوستے ہیں اور کتاب کی طبد مین میری مہر کیجاتی ہے تاکہ بغیر مہر وسطے کوئی ورق کتا ہے نکل نہ سکے ۔ ابتداء میمن لوگون نے مجھے دہو کا دیا اور کتا بون سے درق پیاڈ لئے جس کی سزامین آن کی انگلیان کا لی گئین ۔ اب مرضخص کتاب لیتے وقت پیاڈ لئے جس کی سزامین آن کی انگلیان کا لی گئین ۔ اب مرضخص کتاب لیتے وقت پیلے صفح ریا ہے ہاتھ سے پر لکھتا ہے کہ اگر وہ کتاب پہاڑ ہے تو ایس کے ہاتھ قطع کے انگر وہ کتاب پہاڑ ہے تو ایس کے ہاتھ قطع کے جاتم قطع کیا گئین ۔

مندرجه ذیل عده دارکل سرکاری مداخل و مخارج کا حساب مکیتے مین اوران کو ترتیب دستے مین بیعدہ دارحب ذیل دفاتر سے تعلق رکتے مین -

تحصیل کا طریقیہ یہ ہے کفتحلف محکمون ہے لوگون کے نام اس ضمون کے احکاما جاری ہوتے ہیں کہ اتناسر کاری روبیہ جو واجب الادا ہے فلان تاریخ تک ٹروانہ میں واخل ہوجائے یا اس عدہ دارکوجوالہ کیاجائے جو خزانہ کی طرف سے مقربہوا ہواور جو کچہ روسیآ سے دیا جائے اس کی رسید نے لیجا ئے۔لوگون کو یہ تاکید سے کہ اپنی رسیدین اس افسر کھرکے روبر و میش کرین جس کے دفتر سے ادائے مال کی با بتا حکاما صا دربہو سے ہون ۔إن رسيدون كي نقل كتابيون مين درج بہوتى ہے اورا صاربيدين والیں کردیجاتی بن ناکہ لوگون کے پاس ادا سے مال کی سندر سہے۔ فتلف ا صلاع میں جوفوج تعینا سے ہو آس کے لئے یا سرکاری جانورا ن باربردار کے لئے یا تھکرکسری کیلئے غلداورگھاس کا انباریا محلات شاہی کے افراجات کے لئے یا اور دوسری صرورتون کے لئے رعایا کو اختیار ہے کہ نقد کے بدلے غلہ گھاس ہزم سوختنی دیا کرے اوران چیزون کی رکھے پرلیا کرے۔ان چیزون کی قبیت آن کے حیکس مین بجساب زخ بازارد ضع کرلیجاتی ہے۔ افغانستان من حساب وكتاب ركيفكا قديم طريقه يهتصاكه حيصوثي حجمو في يرحون ير جَوَا كُلُوا كِنِه لِنْصَاور جِيه الْخِه جِورُك مِهو تّع تصحباب لكها جانا تقا - برالك رحدايك ذرد کہلآناتھانکونی کتابجہ تہانہ ہی۔ان برجین کے نصف حصد مین دفتر کا نام تاریخ سنہ اور کچہ غیرضروری عبارت ککمی جاتی تئی اور ہاتی نصف مین د وجا رلفظ اور ہو کے تیم ۔ بِس فرد یوری ہوجاتی ہی ۔ جو کھیدایک کتا کجے دو ور تون سین ساسکتا ہے۔ اُس کے لئے ایسے سورج درکار ہوتے تھے ادرجس بتنکسی قرکے جالہ کی ضرورت ہوتی ہی تواً سوقت ہزارون پرجون کی درق گردانی رنام وق تی جس سے کبت دقت صاریع موناتھا۔ سے جرانفقس یہ تماکداً کرکوئی افسے ایجا سب سرکاری رقم تغلب کرنا جا ہتا تھا تو ہوا سا أس بره كوغائب كردتيا - بِها ﴿ وَالنَّا يا أَنْ كَي جَلَّهِ وَ سركُ لَهِ هَ لَهِ وَتِيا كُفًّا -

ا نین گور ننط کے مداخل و مخارج سے جمیشہ واقف رہنے کے لئے مین نے یہ اُ تنظام کیا ہے كه رز بكوصدر فزاندسے ميرے يا م ايك گوشواره آئا ہے جس مين يرورج موتا ہے أي ون خزانىين كس قدر رقم داخل مولى اوركس قدرصرف مهولى اورگوشواره بناتے وقت خزانه مین کس قدر رقم باقی متی بین بیر بیر شب کو مجھے معلوم ہوجا آسے کہ خزانہ مین کس قدر رویب موجود ہے۔اس ذریعہ سے مین سنین گذفتہ کے افراجات کا مقابلہ بھی کرسکتا میون -صدرخزانداوراً س کی شاخین پرلیستارنش اخزانه دار) و کونسارخزانه کی نگرانی مین من ان عدہ دارون کا یہ زض ہے کہ صدر محاسب کے روبر داینا حساب بش کیاکر ہن جی ہی روبيه فزالے سے دیا جاتا ہے اس کی رسیدلیجاتی ہے جب ک احکامات پرمبری یا میرے جرے بیٹے صبیب العد فار • کئ تمرادراً ن افسران محکمہ کی نصدیق نهوم فحکموں کے افراجات کے لئے روبیہ چاہتے ہن کو کی رقم فزانہ سے نہیں دیجا سکسی۔ مراكك فاص درايع أمدنى مفيلي بن (۱) مالگذاری آراضی و درختهائے میوہ دار۔ (٤) مطيل درآمد وبرآمد كردركيري-(۳) بوسٹ آفس (جان رامیسری نوٹون کے ۔ لیے مختلف ت لعهد وبلها المسخنج وغيره فروخت مروت بين-(۵) محال أربني سركار (۱ م معل تجارت وحرفت ( ۱) سرکاری د کانون وساؤن وغیب ه کاکایه -(٤) رقم برمانه جو ختلف جرائم كى منزامين مجرمين مسے وصول ہوتی ہے۔ (٨) محاصل جاكداد ضبطت ده (٩) محاصل معدنيات (۱۰) سالانہ رقم امدادی ( ۱۸ ِ لاکھ)جر گونمنٹ ہندسے لتی ہے یہ رقم عمو مایور اور کلین منگا نے مین صرف ہوتی ہے۔

کہ افغانستان قوی اور تود فختا رہے تاکہ روس اور ہندوستان کے درمیان سدسکندر کی طرح حاکل رہیے۔

محكمة ول يأملكي

علادہ آن صیغون کے جواس با بجے پہلے حصّہ مین بیان ہو جکی ہیں۔ کل صیفے سول محکمہ کی مگار نی میں ہیں۔ کل صیفے سول محکمہ کی مگار نی میں ہیں۔ اس جبو ٹی سی کتاب میں اتنی گنجائی نہیں کہ سب کے نام یا تفصیل جالات بیان سوسکین تاہم جید ضروری صینون کا ذکر کتا ہون -

#### خزانه

میرے ملک کا جدمی از اندین داخل ہوتا ہے اور کل اخراجات خزانہ صادرا کئے جاتے

ہیں ۔ خزانہ دو حصون مین قسم ہے ۔ خزانہ عامرہ وخزانہ خاص ۔ خزانہ خاص میراخائلی خوانہ

ہیں ۔ خزانہ دو حصون مین قسم ہے ۔ خزانہ عامرہ وخزانہ خاص ۔ خزانہ خاص میراخائلی خوانہ

میر حکے خرج کے خزانہ عامرہ سے کوئی رقم اپنے فراتی اخراجات کے لئے نہیں لیتا ہون

ان دونون خزانون کی دواور تقسیدی ہوئی ہن لیعنی خزانہ نقو دوخزانہ اجناس ۔ یہدونون

خزانے تلعہ کابل کے اندرونی اعاطین جو تلعہ ارک کملاتا ہے واقع ہیں۔ اس تلعہ کے بیرونی

احاطین ختلف سرکاری دفاتر اور دربارعام کا مکان بنا ہوا ہے ۔ تعلعہ کے گرداگر و باغ اتنا

ہڑا ہے کہ کسارا شہرکابل سماجا ہے۔ میری تخت نفینی سے پہلے نداس قلعہ کا وجود تھا ندانج

کا ۔ اس خزانہ کی شاخین قریب قریب افغانتان کے ہراکہ ضلع اور قصبہ مین واقع ہیں الا کیا ۔ سال بربعدوضع اخراجات ہی کہ خزانہ مین بجتا ہے وہ صدرخزانہ میں ہیجہ یا جاتا ہے۔

تامی سال بربعدوضع اخراجات ہی کا مدنی سے زیادہ جو صدرخزانہ میں ہیجہ یا جاتا ہے۔

اگر کسی ضلع کے اخراجات ہی کا مدنی سے زیادہ جو تے ہین تو کمی صدرخزانہ سے پوری

اگر کسی ضلع کے اخراجات ہی کا مدنی سے زیادہ جو تے ہین تو کمی صدرخزانہ سے پوری

لئے تحصیل علم میں بھی کوسٹ شر کرنی ٹرتی ہے تاکہ اپنے فرایض کوا بخام دے سکیر. اُن كى لياقت كى تشخيس كے كئے امتحانات مقربين -جامى فرماتے بين فزونی کشکر نیاید بکار دوصد مرد سیدان بداز صدیم ار مجے بارہا یہ مشورہ ویاگیا (جیسا کرمین نے اور مگر بیان کیا ہے اگرایک مگرسے ری جگہ فوج لیجانے کے لئے بہترین تدہریہ ہے کہ ملک میں رہل بنائی جائے مگرمین اسبنے بیٹون اور جانشینون کوہیرو ہی تضیحت کرو لٹگا کہ ا دنہین یا درکہنا جا ہے في زماننا جس اصول يراكثرا توام عل كرني من وه يه هيئ جس كي نتيغ اوسكي ديك چونکا ہی افغانستان کے پاس اتنا کا فی سامان جنگ موجود نہین ہے کئے طر*ے* حلآورسلطنت کاخاط خواہ مقابلہ کرسکے ایسی حالت بین تمام ملک میں رہی بنا ناحاقت میرامحکی فخبری ایسا ہے کہ مجھے ا سینے ہمایون کی نوج کی نفل وہرکت سے را برخبر رہتی ہے۔ اور مین جس قدر فوج جب جا ہون سر حدیر نمینیا دون - قبل اس کے منتم اوسكي نصف تعداد بهي وبان لاسك-مین بیان کر حیکامهون که برطانیه اعظم اورا فغانستان کی اغراض ایک مین اور میات بالكل سيج من مرج نكرزماندك الفاقات برقوم ك خيالات كوبد لقربت بن لهذا مير ع جانفينون كوچا جيكے كركبى غافل نهون اور رطانيه انظم كى مددر لورا بهروسنكرين مکن ہے۔ کہ وہ سلطنت ان روابط کوجواس وقت افغالنتان نے س ہرل دے یاکسی دقت افغان نان کو مدد دینا اپنی مصلحت کے غلاف سمجھے۔میرے جانشینون کوجا ہیئے کہ ہمنیں اس سجی حکمت کی بیروی کرین جو بھارے مذہب نے ہم کہ عكها لى بي مير يعني مرد شواري كامقابله كرنے كے لئے تيار بو اور فداير برو سكرو" برطانيه اعظم نے ميرے ملك كى حفاظت اور بقا سے دولت كى نبت جوعد و بيان كئے ہیں اُس کا اُئن سے بہزناد شوارہے اس لئے کہ اُسگلیتان کا فائدہ اسی مین ہے

بندوق اورنىس روطيان جومەينە بېرىجە كئے كافى ہون اپنے كاندىپىي رئىجا تحقىمېن -مکرریہ سیچے کہ کسی سلطنت کو قلب افغانتانین اتنی فوج لانے کے لئے جتنی مدت چاہیے ملے افغان تان اُس کے مقابلہ کے لئے تیار ہو حامگا۔ مین نے یہ اُتنظام ب كربرتوب كے الئے كم سے كم بإنسوش كے كو لے اور بربندوق كے لئے بانجيزار کارتوس متّبیارہن ۔جب قدر بندوقین مین نے انگلہ تان اور جرمنی سے خرید کرمنگائی بین اورجو براتش گور منسط نے مجھے عنایت کی ہن ۔اُن سب کے لئے فی بندو ق یا کیزار کارٹوس موجود ہیں ۔علاوہ اُس سامان جنگ کے جومیری تخت نشینی کے وقت سے اب مک برٹش گورننٹ نے مجھے دیاا وربہت سے سلاح وسا مان جنگ خوومیرے کارخانون مین تیار ہو ہے مین اور اون کی کثرت روز بروز ہوتی جاتی ہے۔ مثلاً ہرسال ما چکس و نارون فلسط وضع کی برج کودنگ توبین ۴۴ تیار ہوتی بین جن کا ساز وسامان گاڑیان گونے وغیرہ سب لیس ہوتے ہیں۔ اب افغانستان کو یا قاعدہ تعلیمیاً انبرون كى مبت صرورت ہے تاكہ بیسب سامان جنگ كام مین لاسكین جون جون وتٹ گذرتا ہے۔ مین اِس نقص کور فع کرتا جا تا ہون ۔

اولاً مین نے مصنوی جنگ کا طریقہ جاری کیا ہے اور کل تسمون کے قواعد دفون جنگ سینے کے لئے فوجی استحانات مقر کئے ہین تاکہ توبون کی زد کا فاصلہ وریافت کرنے کا اصول اور دوسری مفید ہاتین جو فوجی شتی سے متعلق ہون سکما کی جائین میر سب ہی کل قسم کی تو بون کے برزے علیٰ و علیٰ اور یکام اسب ہی کل قسم کی تو بون کے برزے علیٰ و علیٰ دہ کرکے بہر جا سکتے ہیں ۔ اور یہ کام افسروس باہی دونون بنیہ شکت کار مگر کرسکتے ہیں ۔ او منیمن بار و دکا بیما نداور رکنون د طایم فیوزز و فیرہ کا استعمال ہی سکما یا گیا ہے ۔ سیبرس و مائینز کو علاوہ فن انج نیری کے مطلم کیا ہے۔ سیبرس و مائیز کو علاوہ فن انج نیری کے مطلم کیا ہے۔ سیبرس و مائیز کو علاوہ فن انج نیری کے مطلم کیا ہے کہا ہی ضروری چیز سے نہذا اون کو میرکا کام بھی ہوتا ہے۔ جو نکہ افسرون کا کام بھی

کے جانور غرضکہ سب جیزین جوفوری نقل و حرکت کے لئے در کار ہون مہتیا ہین ۔ بین اب اِس کوٹ فیر میں ہون کہ ایسے ونل لا کہ سپاہی تیار ہو جائین جن کے یا س کل نمی وضع کے ہتیارمون -اورا تناسامان جنگ - سامان رسد- اور روسپیرفراہم ہوجائے کہ دوبرس کے النے کا فی ہوسکے تاکداگراتفاق سے جنگ چھڑے تو دورس تک اطمینان سے را سکون ٱگرچەا نغانتان مین دوم بفتہ کے اعلان جنگ پوتنے آدمی ہم مینحا ماکچہ د شوا بنیین ہے گر جولوگ مالات جنگے واقف ہین وہ مجمہ سکتے ہیں کواشنے آ دمیون کے لئے باربرداد<sup>ی</sup> كاسامان -كهانا يتنخواه \_اورجمع ما يحتاج نهياكناآسان بات نهين سے البتدايك برى چیزمیرے حب دلخواہ ہے وہ یکہ ملک ہتیارون سے بھرا ہواہیے سپرمردوزن کے یا س ایک بندوق اورایک تلوار توضرور سی بے بلک یعض قبائل افغان مین به دستور بسیے که دلهن کے جہیزین محض سامان حنگ دیاجا تاہیے۔ باربرداری کے لئے بھی عدہ سامان متیاہیے سلَّالاً تقى - أونط - كھوڑے - كھو تنجير - كرسيم بكثرت مين - اوران كے لئے ملك مين ا فراط سے چارہ موبودہ سے-ہان جس خیز کی کمی ہے وہ روبیہ ہے اور اُس کے حمولانے مین مین شب وردزمشغول ہون۔ گرخوش نفیدہی کی بات یہ سے کہ مرکسی کے زیر بارنمین ہیں ۔ دو تومین لینی انگلستان وافغانستان جن کے اغراص ستحد مہیں گویا اس طور پرایک دوسرے کی اعانت کے لئے تیار ہیں کہ انگلستان کو افغانی سامیون کی صرورت ہے۔ جواًس کے لئے پشت ویناہ ہون اوراً س کے پاس سامان جنگ اور روییہ بشارہے -ا فغانستان کے پاس سیامی موجود من گراوسے روبید اور سامان جنگ کی حذورت ہے جوانگلتان کے پاس بکفرت ہے۔ اس بات كاتوبقين سبح كركوني سلطنت ذلس لاكههسسيا بهي افغانستان مين نهين لاسكتي ا در نہ انہیں ایک عرصہ دراز کک لڑا سکتی ہے ۔ا فغانون کو پیغمت عصل ہے کہ وہ مضبوط کا دمی ہن اورا بینے ملک مین گهوڑے کی جال سے جلد جلد سفر کرسکتے ہیں۔اورا بینے ڈیرے۔توسدا





شابى كمين كالونيفارم

تحتین - نگرمبض امور مین آن کی نوج ناقص تهی مشلاً سب یا هیون کو ما ه بما ه تنخوا ه نه ملتی بتی ا ون کواختیارات دے گئے تھے کہ رعایا سے برجر روبیہ وصول کرلین اوراُن کے طارِ وتضد دکی کچہ دا د فریا دنہ تھی ۔ فوج کے افسر کاہل وعیا ش سے اور ہرفتم کے عیوب مثل قیار بازی۔ جانڈو بازی۔ مدک بازی مین مبتلا تے۔علاوہ اس کے اور بری برئمی عا دتین رکتے تھے جن کا ذکراس کتاب مین نہین ہوسکتا - اسلے کو ناظ مین کو تنفر ہوگا۔ ان سب برطرہ یہ تہا کہ جبریہ ملازمت کاطریقہ جاری تہا جس سے ملک میں عام بدولی مجیلی ہوئی تھی۔اس جب یہ ملازمت اورا ضرون کی بدا فعالی کی وجہ سے اس کی فوج اتنی ہی نہتی کا نگریزی نو ج کے مقابلہ میں اتنا تھرسکے حبتنا کولی معمولی سردار۔ الحدالله كراب ميري فوج باقا عده يورمين فوجون كي طح آرات سے - اورمير یا ہیون کوبرابر ہردوکے رفینے تنخوا و تقسیم ہوجاتی ہے۔ ہررسالد کے رحمنط اورتویخانه کی ملیٹن مین سیمیس و ماکینرز و انتخبشیرز - مبنیٹر - حصے - دوا خانے (جن مين عكيرو جرّاح بهي مبن) آماً م جاعت ومُحاسب وكمسرط وغيره مقربين -میری نوج مین نئی سی نئی و طنع کی آنا رون مختلط - آیاج کس ا درکزی بر یح بو ځونگ ( کو پلی دار) تومېن متيامېن- اورانگرېزي وضع کاکومېي تو يخانه- خپر کا تو يخا نه ميگرم کارڈزاورگشلنگ توبین ہی ہیں۔ سیامپیون کے یاس مبندوقین بھی اُسی وضع کی مین جوانگریزی نوج مین استعمال کیجاتی ہیں۔ لی مطفور د- آبیٹیر- مار فنی ہنری - آسنا کڈر اِسکے علاوہ ما سروضع کی برہ ہے لوڈزنگ قرابین بھی ہیں جوآ سٹریا کی فوج میں استعمال ہوتی ہین اور بعض نئی وضع کی روسی توبین بھی ہیں۔ انگلتان کے نوایجا دیرکشن۔ ا ورالا ہم فیوز زمبی کا بل کے کارخانون میں مثل اُنگاستان کے کلون سے بنائے جاتے ہیں۔ اس وقت اگر صرورت پڑے تومیرے بہان تین لاکھ بیا ہیون کے لئے تمام مہتیا اورسامانِ جنگ مع مثل (گوله) و کارتوس تیار بین - سامانِ رسد-روبیه باربرداری

کے یاس سیانیون کا ایک جرگہ ہوتا تھا جوایک جنٹرا ورایک ڈیل اور ایک شہنا اپنے ساتھ رکهتا چیا جس وقت دیل برضب بڑی اور سنسهنا بجی ہزارون آ دمی جمع ہوجائے تھے اور جنگ کے لئے روانہ ہوتے ہے۔ یہ ویل اور شب نامیدان کا رزار میں گویا اُن کے بینڈ تھے۔اورجب بجائے جاتے تھے ہر سلمان پر یہ فرض ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی جنائے کے ینچے جا کر کھڑا ہوجائے اون کی قواعد صرف صداے المداکبٹریا جیاریار کھی اون کے ہتیا بیتیں یا تا ہے کی توبین نابی سے بہرنے کی بندوقین قدیم وضع کے تفقیکے ایرانی دگجرا آن نلوار و کا بلی تنبے ہے۔ برشخص غازی تھا۔اب بھی میصالت ہے کہ افغان جب رات کے وقت نے کولٹتا ہے تو ضاسے یہ دعا مانگ ہے کہ یا المذمجے میدان جنگ مین سبا ہی لى موت نفيب مود مين البين بسترير ندمرون - ياالمدمين تيرى ماه مين شهيد مون -يهم الانون كايد عقيده سيح كرجوكوني شهيد بهو كاوه بلاموا خذه قيامت كون جنت مین داخل ہوگا۔ جولوگ غازی ہین وہ خدا کے نز دیک معصوم خیال کئے جاتے ہن-یہ قدم طراقیہ جنگ اسی صدی کے شروع تک جاری رہامیرے دا داکے وقت سے پہلے فوج کی کوئی ترتیب ندیھی کہ ایک انبوہ کنیر ہوتا تھا جسمین سوار ہیدل سب ملے مہوتے تص ذكوئي با قاعده تو يني نه تها - ندر جمع نه بلين مير الدف اسكى بناد الى اورفوح جصون پرون-تویخانون-رسالون -رمنشون مین *ژمتیب* دیااور پیر یرے دا دا کے حب ہوایت عمل مین آیا۔ انہیں اس کام میں ایک یورو میں فوجی فسر مشرکسها جبکا ذکراول بهو جباہ اور دوسے میندوستانی فوحی اضرون سے مدوملى جوانگرىزى اورمغلىيە فوجون مين بۆكرىتے اورغدركے زماندمين اينا ملک صور كرميرے والدكى فوج مين آلمے اس سے فوج كو با قاعدہ سننے مين طرى مدو طلم نے بھی تخت پرسیٹینے کے بعد بہطر لیقہ جاری رکھا بلکہ کچہ اورا صلاح کی جوّا نہیں بعض الگرزی كتا بون كاينت رين ترجمه كرائے سے معلوم ہوئی - يمكن بن انگرين فوج كے استعال في

ملازمت کے بہت خلاف مہون اور کہبی یہ نہیں چا ہتا کہ لوگون سے اُن کے خلافِ مرصنی کو اُک كام لياجائے يا فوج مين بھرتى كئے جاكين-اس مين شك نمين كدافغان برے بها درين اور پرشخص بوراسیا ہی سے مگر بغیر قواعد جانے اور سبے فوجی تعلیم یائے اوکی بہا دری ا توام بورپ کے باقاعدہ فوجون کے مقابلہ مین کیاسر بر پوسکتی ہی۔ میں بہت خوش ہون کہ میرے ملک مین ماطر تقہ جاری ہوا۔ اوراب میری سلطنت درعیت کے پاس ایک عدہ با قاعدہ فوج تیار ہے اور کشکرکشی کے لئے بقدر کافی روبیہ بھی موجو دہے۔ مجمے ضلا سے آسیدہے کہ اگر کو بی قوی سے قوی سلطنت میرے ملک پرحملہ کرکے لینا چاہیگی تو میری فوج بخوبی اس کامقابله کرنگی اور اینامک بجالیگی۔ یہ نابت ہوجائیگا کہ افغانستان کے گذشتہ حالات امک خواب و خیال مین ۔ مجھے اس ہوقع پر ایک داقعہ یاد آیا جرمیری جلا وطنی کے زما ندمین روس مین مجبیرگذرا تھا۔ مین آسے مختصراً برسبیل تذکرہ بیان بریان کرتا مہون۔ روسی ایک بڑی بماری توب لائے تیے جس سے قلعہ تووی نے کی مشق کرتے تھے۔ مین مجھی اُس کا تماشا دیکھنے گیا۔ایک روسی افسے میرے پاس اکر کہا کہ یہ توب اس لیے اُل ہم كه جرات برحمد كركے قلعه ميرات حيين لين-مين سے جواب ديا كه اگر خدانے افغانستان لی حکومت میری ست مین کهبی ہے توتم دیکہ ناکہ جہان یہ توپ بیکار ٹابت بہوگی وہ مقا**م براث** ىپى بېرگا- نىكىن آگرىين باد شاەنھوا تومىن نىين كىدسكتا كەكياڭدرىكى ، روسى افسەنے حقارت سے یک کا کاآپ تو ہماری گورنمنٹ کے دخلیفہ خوار میں آپ کیون ایسا فرماتے ہیں۔ مین نے جواب دیاکدمین نے متماری گورننٹ کے ہاتھ اپنا لک۔ اپنی قوم۔ اپنا مذہب اورا بنی حیت و حب الوطني به يكريه فطيفه نهين قبول كياهي - مين أن بزولون من نهين يون جوافغان تان کی ثبا ہی اور بر ادی کا حال میں اور حب رہیں۔ اگر تم سجی بات سفنا نہیں جا ہے تو ہتہ رود ماکہ تم مجہ سے اس توپ کا ذکر ہی ذکر ہے۔ قوم افغان جو کہ فطر قُٹ یا ہی ہن اور محمن سے لوا انی ك عادى- الكي ز ما ندين اسطح جنگ كياكرتے منے كر برايك سردار- زمينداريت بدر قل

خامی فزاندسے دیجاتی ہے۔ بخلاف اسکے اس فلم کی ام بوارعو ما لک کے محاسل سے دلائی جاتى ہے۔ اُس كاطريقديد ہے كم مازمين ابن قارك نام فردادشاي سے حكمنا مے جارى مہوتے میں اوراونیروفتر مالگذاری کے کسی افسر بالا کے دستحط ہونے میں اورمیری مهر ہی ثبت ہوتی ہے اس طریقیہ سے جوننخوا مین ا دا ہو تی مین وہ سالانہ یا بعض ا وقات <del>ن</del>شاہی مہوتے ہن ادرسٹ کی دیجاتی مہن یہ حکمناہے برات کہلاتے مہن اورا نکار و بیا ہل قلم کو بذات خور اُن لوگون سے وصول کرنا ہوتا ہے جو سرکار کے مالگذار مہون ٹیکس مویا ارور گیری یا لگان اس کتاب مین فوج کی تعدا دلکہنا نے محل مہرگا۔اس کئے مین فقط مختلف محكمون كاذكركتا مون جوفوج سے متعلق مبن -

(۱) تويخانه

(١٠٠) بلطن- بوليس - مليث يا- (جوخا صدداركبلات مبن )سوار-خوانين-رابيني رساله فوج بیقا عدہ جوبعض امرا یاسردارون کے پاس بلحاظ آن کے منصب یا جاگیر کے سے)

اوروالنظر (مجا بدين)-

اس زمرہ مین ہرشخص آگیا جوٹ برس سے کم اورسولہ سے اور سے اس کا اشظام يون سېچ که لوگ نود بجساب في آڅو نفرايک اُد مي سيميتے ٻن اورجب مک وه فوجها ا ورقوا عدوغیرہ سکتے مین مشغول رہتا ہے اوس کے کل ضروری مصارف کو وہی ادا اُرتے ىېن - بعدازان جب دەنقىيم ياكراپىغ گېرواپس جا تاسىج اور كافتىكارى ياكسى اورشىي مین مصروف موتام اوس کی جگه اوس طرح یه ووسا شخص آجا تا سیم- به طراقه او ماند. مین خودلوگون کی درخواست برجاری کیاگیاہے جبری نمین ہے۔ مین خودجبریہ

مند وستان کے بعض والیان ملک ہن کنهینون اسینے محل سے براً مرہنین ہوتے جب یہ عالت تضمري توكس طرح عكن سبعه كمه وه امني رعايا كي فريا وكوسنين يا اونكي داد كوميونخيين \_سعدي

ا تو کے بشنوی نالهٔ دادخواه کبیوان برے کله خواجگاه

ا ضوم کی بات ہے کہ افغانستان مین بھی انتظام ملک کے لئے حیسا جاہئے محکیے قابم تنین ہوئے مین۔ مجے زیاوہ تراہنے بہان کے عہدہ دارون کی وجہ سے وقتین میش آتی بہن اس لئے کہ وہ اپناکام ہنین سمجھے کہ ایک محکمہ کے معاملات دوسرے مین شامل لر دسیتے مین یا اپنے اختیارات آن چیزون مک جریانیکی کوشٹ کرتے مین جن کو أن كے دفتر سے كو كى تعلق نمين - مگر مجھ اميد سے كي صرح ح افغانت تان نے استے تہ دارے عصد میں ایسی عبلہ ترقی کی ہے اُس کے دفاترا ورقکھے بھی عنقریب درست ہوجائیظً مین نے ملک کے کل دفاتر اور محکے دوسمر ن میں تقیم کئے ہیں۔ ملا مي يانظب مي - سول ياملكي یون دیکہاجائے توہرشخف سیاہی ہے اور پڑمخص شِمشیرزنی فر

سلمان کوائیے ندہب کے لئے اونا واجب ہے۔

ملشري بالطامي

مختلف صیغہ جات متعلق نوج کاڈ کر کرنے سے پہلے مین پیکسناچا ہزا ہون کرسا مان حباً۔ وغیرہ بنا نے کے کل کارفائے جودوسے باب مین ذکر ہو چکے میں اسی ملیشری محکمہ کی نگرانی مئین ہیں ۔ کل کار گیرون ادرا و ن کے میٹیدستون کی تنخواہ متعمد فوج کے دفتر سے طتی ہے۔ اکٹرغیر ملکی ملازم و کاریگر مبند وستانی وانگریز وغیرہ اپنی تنخو اہ اسی دفتر سے پاتے ہن اس کا سبب یہ سیے کہ فوجی و فاتر سے ماہ ہاہ نقد تنخواہ تقسیم ہوتی سیے جو

کیمه اصلی دا قعات بیان کرون اگر بالتفصیل نهین تومجلّ<sub>ا ن</sub>هی سهی- کو مین بهت عدی<sub>م</sub>الفرصت ہون گرا س کام مین صرور تہوڑا وقت صرف کر ذکا۔ میری تخت نشینی سے بہلے بیان کے گورنمنٹ ایک طرفد میجون تھی۔ کوئی یہ نہ کہ دسکتا تھاكەملك مين كوئى سركارى دفتريا محكريسى ہے ايك شخص متقو في موتا تها جے خواہ وزر اعظم تکھیئے یاصدر محاسب یا بخشی یا کسی اور نام سے لیکارئے۔اس شخص کے پاس دسٰل منشيون كاايك مخصرسا عدتها اوروه ابني خوابكاه بين مبيهكرسار المساك كاأتنظام كرايا كا تھا۔ سرکاری دفاتر کاکوئی نام ہی نہ جانتا تہا مین اکٹرلوگون کویہ کہتے ہوئے سنتا ہو ن کہ وبهى قد بم طريقه بهت اچها تها - جب نه د فاتر ته مذكولُ محكمه- بهرچیزاس قدرآسان او مختص تھی کہ ایک شخص سارے ملک کا تنظام کرسکتا تھا۔ان باتون سے صاف ظاہرہے کہ لوگ انتظام مملکت <u>سے مح</u>ض نا داقف مین اور اونکی با دهگو یی قابل اعتبار نهین -یہ بات و بقینی ہے کہ جرگور نمنٹ اس طرح رجل سکے کہ چند منشی اُس کے اُتظام اور نظودنسق کو انجام د سے سکین وہ ایک بنیے کی دو کان سے بھی مخصر ہوگی۔اس کے کا ووكان كاحساب وكتاب ركھنے كے لئے ہى بہت سے آومى وركار ہوتے بين -ايك اورامرقابل لحاظ یہ سبے کہ جب ایک شخص کواتنا اختیار دیا جا ہے اور کچہ اسکی روک **گڑک نہوتو اوسے لوگون کے اٹلا نحقوق و تغلب وتصرف کا اچھی طی موقع ملیگا۔ یہی وج** ہے کہ اگلے زمانہ مین حکم الون کی بے پر واہی۔ کا بلی غفلت وِجالت کی بدولت ہت سی مغرق لطنتين تباه ورباد بهوكئين بمصلاق ألاننسكان صُلَّعْ مِنَ الْتَخَطَاء وَالنِّنْسَان غلطی توہم سب سے ہوتی ہے اور ہم سب مین عیب وہنم دونون موجو د میں مگرجب تک کوئی با دخاہ یاا فسرمحکم اپنے تیئن ہرایک بات سے جوملک مین داقع ہو با خرر کتا ہے اوراگرزیارہ نہیں تومشل دوسے عہدہ دارون کی جناکشی سے کام کرتا ہے توالبتہ اوسکی بست یر تو قع ہوسکتی ہے کہ کچیہ کر دکھا ہے گا لیکین زیادہ تر تواہیے ہی ہوتے ہیں جیے کہ

کردے جائیں جب وہ کام میں بخوبی موست یار وہ جائیں تب قیدسے رہائی دیجائے
اور ہو کررکھ لئے جائیں اُن کو اسی قدر ماہوار دیجائے جوا ورکار مگروں کو ملتی ہے۔ اِس
تدبیرسے میں نے بہت کارگر حجم کر لئے ہیں - ورندمیں اپنی رعایا کو بہجر کارفانوں کی
فوکری کے لئے مجبور ذکر سکتا تھا۔ قیدی اس سے بڑہ سے اورکیا چاہتے تھے کہ رہائی
پائین ۔ انہوں نے بہت جلد کام سے کہ دیا اور رہائی بائی ۔ علاوہ رہائی کے اپنی محنت
اور کام کی مزدوری ہی ملی مجھے یہ فائدہ ہواکہ ایسے اچھے خوشدل مزدور ہا تھا ہے۔



# سرکاری محکم

مین بنین چا ہتا کہ زیادہ طول دیر ناظرین کو زحمت دون گرخیال یہ ہے کہ کوئی بات آس ترقی کے متعلق جومے ہے عہدیین ہوئی ہے فروگذاشت کرڈ گا تو کتا ہے ناقص رہائی۔
اصل یہ ہے کہ عمومًا تام کوگون کو افغانستان کے حالات سے واقعیت بہت ہی کہ ہے جو کچہ مین بیان کرون گا و دسب کے نز دیک بالکل نیا حال ہوگا جو آنہون نے کبی نہ شنا تھا۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض افاقیون نے جو وقتاً فو قتاً کا بل مین آئے مین بالکل غلط حالات اور کچروا فتعات بیان کرکے اپنے تئین دنیا کی نظریین افغانستان کے اندرونی و بیرونی حالات کا جرا ما ہرا و مجھق بنا نا چا ہا ہے۔ حالا نکہ مجھے اکثر او سکے ملکھ ہو سے سضامین جو کم بنہی آتی ہے اس لئے کہ جانتا ہون وہ لوگ افغانستان کی مرحد سے بانسومیں سے زیادہ آگے بنین جرسے۔ ایسی حالت مین صور ہے کہ بین

رف اسی قدرس سے جواور سان کردکا بیون اُس کے ساملہ سر. ببسل تذکره اس باب مین حب ذیل کارخانون کا ذکر کرتا مهون جوافغانستان مین جاری مے مہن کارخانہ کلاہ سادی (بورمین اورمشرقی دونوین و صنع کی) کارخانہ دورمین نگ اورتو یخا نے لئے فاصلہ دریا فت کرنے کا آلہ۔ ہیلیوگرا فی اوراس فن کے متعلق کل چزون کے مہیا کرنے کا کارخانہ۔ (اس سے سیلے افغانستان میں کوئی ہیلیوگانی کے نام سے بھی واقف نہتا) بار وواورگولی بنانے کا کارخانہ تارکشی اور سنہ الیس بنانیک کلین-آیران ا درسند درستانی قالین بنایخ کلین شیر ده ا در کرسیان بنانیکا كارخا نه ُ - يكوليان مبنينے اور بنا بے كى كلين - تورہ بنا بے كا كارخا نہ - ظلائي اورا ملك الله وبلینگ ملمع کرنے کا کارخانہ کِلُّ قسم کا سامان جنگ علاوہ اسکے جواویر بیان مہو میکا آ مظلًا "للوار- يركش كيب فيوز-ريوالور تفنكي اوربهاك وغيره بناسخ كاكارخاند -میناکاری ادر کا غذبنا نے کا کا رضانہ ۔ ایسٹہ بنا نے کی کلین ۔ حِلدُ بندی کا کا رضانہ یسبکٹ اورکیک بنانے کا کارغانہ تندملین اور شیشہ آلات بنائے کا کارخانہ ۔ تموز سے اور خیاطی کے کام کی کلیں۔ تیا ندی - تا نبا - تیش - فولاد اور لو ہا گلانے کی بھٹیا ن-چونہ اورخشت بزی کی بھٹیان ۔ مختلف فنون تعمیات و نجاری کے کار فانے سِنگر شک دلی کی عارتون کے وضع پر متیہ ون مین نقش وہ کا رہنا نے کا کا رخانہ آئیں ماز (تیل کھالنے لی کلین) فوجی بنیار کے لئے بگل - بیگ یائپ اور دورے باحے بنانے کی کلیں-مین نے ریمی انتظام کیا ہے کہ جتنے اہل حرفہ جباک میں یا بوجہ ارتحاب جرائم قید ہوک آئین وہ سب اپنے اسیعے بیٹیہ کے لحاظ سے کام یکنے کے لئے متہ بون کے حوالے ال كابل مين كل ماطرى منية بالكل اسى وضع ادر قطع كے بين جيسے الكريزى فوج كى بروجم طبين استعال بوتے من ا درمنیڈ و ٹوجی قواعد کی کتا بین بھی انگرزی سے فارسی مین ترجمہ میرکی مین-بیرا فسرکو فوج یا ا در کسی محکر کی ملاز عاس كرف كے اللے استان ياس كرنا بروائے -

چاہئے کہ خواجہ احرار سراتی کا جوبرے دل اور میشیواگذرے مہن یہ قول ملاحظہ فرمائین اضدا کاعاشق روبید کا عاشق نہیں ہوسکتالیکن جو ضداکی راہ مین روبید کا عاشق ہے وہ عین ضدا کا عاشق ہے۔

مطبع اور مام

جب مین تخت پر میشها مون اوس سیفباع مالک محروسه افغان تنان مین کمین مطبع کا نام ونشان تک نہ تہااورتعلیم کی یہ حالت تھی کہ مجھے تیس منشیون کے لئے جوانیی زبان مین لکہ بڑہ سکتے ہون سارے لک مین اشتہار دینا بڑا کم بجاے تنس کے صرف تین ننشی دستیاب ہوئے۔ خدا کا شکرہے کہ اب میرے ملک بین ہزار ہا آ دمی لکہ طرہ کتے ہن۔ کابل کے مطبع میں متحلف مضامین کی صدیا کتابین تقشہ جات۔ کا غذممہور دیراسیسری نوط و غیرہ چیتے ہیں۔روزشائع ہوتے ہیں کل اضلاع اور فوج کی ہر جبط ت تعلیم کے لئے مدارس کمولے کئے مین اورانشاء الدعنقریب کابل مین متحلف علوم و فنون کی تعلیم کے لئے پورسین طریقہ پرایک کالبح بھی قائم کیا جائیگا۔ مین نے اہل کابل کو عكرديا ہے كەچندلۇك ملكوا يك نيم سركارى اخبار بھى جارى كرين -جن خصر نے کابل مین مطبع کھولاا وربہت تعرافی و توصیف کامستحق ہے وہنشی عب الرزاق، بادى تماجس كانتقال بوكيا ادس في بعارضه بخارقضا كي - مكمطبع كاكام اب كابن لوك جلارس بن سين في سن أس كي خدمات كے صله مين اوس كي مبوه اورلواكيون پراوسكى سالم ما مړوار بحال ركھى -

مختلف فنو صنعت وحرفت کے کار خاسنے

اگرین آن کل کارخانون کا تفضیلی حال بیان کرون جومین فی جاری کئے توایک طری

حکام متعدین اورآبل دربارشایل بین اونکی وردیان کن فوجی افسرون کی بی بین جوملجا ما مہوار اور درجہ اون کے ہم لیّہ ہین - اس طرح اہل قلم ہی کمانڈ المجنیف - تجزل ترکیکیڈیر كُرْن -كَيْتَان اورَلْفُتْنْ وغيره كى ورديان بين كَتْمَ بين -ميرے درياريين بلحاظ مراتب ومشاہرہ اُن کی عبر معین میں ۔اس بارہ مین ایک کتاب ہی لکہی گئی ہے جس مین ختلف اہل قلم واہل سیف کے درجے اورا ان کے یونی فارم وغیرہ کا ذکر سے یہ کتاب میرے بلیٹے صبیب البیرفان کے پاس رہتی ہے جس کا یہ فرصٰ ہے کہ برایا شخص جو آسکے ورباریا میرے دربارمین حاضر ہو یہ خیال رکھے کہ اپنا پول يوني فارم بهنِيكرآيا اورايني مقرره جَكَّه پر مبينيا يا نهين- مثلًا كوئي ايل قلم جس كي نخوا هسالانه بارە بىزارروبىيدىكەكابل ياس سے زيادە بودە كماندرانجيف كا درجەركىتاسى -آ تھر ہزاررو ہیں سالانہ پانے والے جنرل اور ڈیٹی کمانڈرائجیف کے ہم ملہ من۔ اور یانج ہزار رو پیدسالانہ یانےوالے برنگیڈر کے ہم مرتبہ ہیں۔ اورعلیٰ بذا چار ہزار دوہی پانے والے کرنل کے سم مرتبہ ہیں۔ شا يد لعبض كوگ جواور ون كى عيب جوكى اورا نبى عيب پوشى مين براس سركرم من یہ اعتراض کرین گے کہ مین رو ہیہ کابڑا الالجی ہون اس قسم کے اعتراضات میں بار ہا ص حیکاً مہون ۔لوگ کہتے ہیں کہ مین واجبی وغیرواجبی دونون طرابقون سے ایک ایک ہیں

اورا ہا قلم افساد رام ابڑے بڑے و سیلے یا تجاہے اور گرتے جن کی استینین کئی کر کی ڈسما ہوتی تھین بینتے تھے۔ صرف ایک یا سُجامے کے لئے بندرہ گز کیڑا در کارہوتا تہا اس مين اول توصرن بهت بهوتا تھا و وسرے نها يت بدنما اور خلاف حكم خداُ تعالىٰ تها ـ إس كئے كه ضدا قرآن مين فرما ما عيد - (إنّ اللهُ كَا يُحِتُ الْمُسْمِ فِينَ) علاوہ اسان کے اس نامعقول وضع سے لوگ کاہل ہوتے تھے اچھی طرح نقل و حرکت نہ کرسکتے تھے کئی کڑ کیڑے کی دم اُن کے بینچیے لٹکتی رہتی تھی مین نے اس رواج کواٹھا کئے ہندوستانی درزی جواتول ہندوستان مین فوج کی انگریزی ورویان بناسے لی نوکری کرھکے تھے نوکر کھے۔اُن کے بعد مین نے اپنے بیان کے صدبادرزی بغرض تعلیمان کے سپرد کئے جنمون نے میرے سیا ہیون کے اورا ہا قام کے لئے ور دیان تیارکین ان وردبون کی قیمت بر الازم کی ما بهوارسے وضع کی گئی۔ اس کے بعد مین نے حکو دیا کہ تیندہ جوکوئی پر لنبے یا سجامے پینکا بنے کام برآئے گا أس سے جد مہینے کی تنخواہ ضبط کر لیجا کیگی مجھے ان سندوستانی درزیون کی زاش کج زیادہ ایسندنہ آئی حینانچہین سے ایک انگریزورزی سم**ی مطروا لٹ**رنوکر رکھا جس**نے می**ر کارغا نہ خیاطی کوہت درست کردیا۔ اُس نے اور مینشی سے ملکا ایک کتاب ککہی جس مین مگلتا كى مختلف ورديون كى دضع اورصورت - أن كى تراش اورسينے كا طربقه ورج كيا - إسرتاب ین ناپنے کے منروری تواعد بھی لکھے جن سے یہ علوم ہوسکے کر مختلف قد و قامت کے ہا ہیون کی وردی کے لئے کس قدرکیڑا در کارمو تاہیے۔ اب درزیون کوکیڑا جو رانیکا موقع نہیں ہے کیونکہ برے بہان کے محاسب ان قوا عد کی روسے حساب کرکے یہ بتا سکتے ہن کہ مخلف قدوقامت کے بوگون کے لئے کس قدر کی اور کار سوگا۔ میری گوزش کے کل افران فلم وابل سيف برآساني بهيان جا سكتے بن-اس كئے كد بلحاظ مارج برايك كا یونی فارم جداہے ۔ مثلاً کل اہل فلم جن مین امرا - گورز - افسم مختلف صیغون کے بالا دست

### صابون اور موم تبی بنانیکا کارخانه

مین نے آول یہ کام مختلف اضاع مین جاری کیا گریہ چیزین ہاتھ سے بنا کی جاتی تھیں۔ چونگہانغان تان کے باشندے سب کے سب گوشت خوار مہن لہذا ان چیزون کے لیے چربی کی کمی نکھی علاوہ اِس کے میرے ملک کے سردمقامات میں جانورون کی جربی اس قدر جلد نهین مگلیتی جیسے که گرم ملکون مین ہی وجہ ہے کہ سرد ممالک کی بھیم میں اور گامین بت موٹی تازی ہوتی ہیں اور گرم حالک کی دبلی اور تیلی۔ صابون اور موم بتی بنانیکا کارخانه جاری مونیکے قبل ایک بڑی مقدار چربی کی پھینکدی جاتی تھی اور وہ کیون ہی بيكارضايع موتى تنى -جب تك يدد ونون جيزين ما تقوس بناكى كرين - وه محض حربي کی ہوتی تبدین آن بین کو لئ اور جیز نه ملا کی جاتی تھی جن سے عمدہ خوشنما صورت پکواپن اب مین نے صابون اورموم ہی بنا کے کا پوراسامان منگالیا ہے اوریہ کا رخانہ کیلئے سے میری گوزننٹ کی مصل کوبہت ترقی ہو کی ہے گواہی اس کارخانہ کوالیسی و ا ورتر قی نئین ہو کی ہے جیسے کرمین جا ہتا ہون ۔میرااراد ہ ہے کدافغانتان کے تام مشہوراضلاع مین یہ کارخانہ جاری کردون تاکہ لوگ کرایہ وغیرہ کے نقصان سے بجین ۔ مین سے اسی لیے ملک کے مختلف مقامات مین گوئے والنے کے کارخا قایم سی می بین تاکه نقل و حرکت کا صرف ندی ۔ ہاتھ سے صابون اور موہتی بنانے کے کا رضائے قریب آن کل صلاع میں جاری مین جا ن اہم کلین نہیں منگالی گئیں مقام غورہے کہ جوروبیہ غیرماک کا سامان خرید نے مین صرف ہوتا تھا وہ ا با ہے ہی

كارثسانه ختياطي

الكے زمانے مین افغانتان كے كل لوگ باوشاه سے ليكرفقير ك اورابل يف

ہجرت کرکے ہندوستان مین رہنا اختیا رکیا تھا اور وہان اُس نے اپنے ایام قیا مین بوٹ نے بت کجہ میاحثہ کے بعثا سے بھی اس کام کے لئے اً ماوہ کیا اوراس سے کہا کہ شا ہی فاندان کے کسی رکن کوا بنے ہا تھرے کا مرکز اگو ٹی ننگ کی ہات نہیں۔ جیسا کہ جاہل فغانون کاعقیدہ ہے بخلاف اس کے اگر کوئی شخص کام نزکرے توالبتہ جا رم ہے۔ مین نے اُس سے کماکہ آیک اور خص جو قبیلہ ہزارا سے ہے اور لوا ای ین قید ہو کرمیرے بہان آیا ہے اور جوفن گفش دوزی سے واقف سے اپنا ٹرکد ر لوچنانچہ دونون نے ملاکا ہل میں ایک کارخا نہ کیا اور مفتہ رفتہ اور نہیت سے موحی<sup>ن</sup> سے یہ کام اچی طرح سیکہ لیااب اُن کلون کی اعانت سے جومین – بوط سازی اور چرم دوزی کے لئے خریدے ہیں ہزار ہا بوٹ روزانہ کابل اور دوسے شہرون کے کارٹا نون میں تیار موسقے ہیں جومیری فوج کے سیا ہیوں کو دے جاتے مېن اورباز ارمين فروخت ېړو تے ېېن بيس جس قدر روپيه کوٹ بليگ ساز - اور دوسري چیزون کے نرید نے کے لئے با برہیجاجاتاہے اب ملک ہی مین رہتا ہے جوایک نیتن نفع ہے۔مین ایک اور حکم جاری کرنے والا ہون کہ کوئی بوٹ یا دوسرا سامان حرمی بالبرسيم رك ملك من آنے نايائے اور عن لوگون كوان چن ون كى صرورت مووه مىيىن كى بني مو كى چيز خرىدين - مين فقط يه ديكه تا مهون كه اچي طرح سب لوگون كويه كام سا نا ناکہ تام ملک کی صرورت اجہ طرح اوری ہوسکے۔ مین نے حکودیا ہے کہ فیلم کا افسرون کی خاص اجازت کے افغانستان ت سے کفودمیرے ملک کا چمط ہ دوسرے ملک مین رنگنے ور مجرومی حیرہ ہوگئی تیمت پر میرے لوگون کے ہاتھ

· ※:( )

رنگون کا استعال سکھا دیا۔ اس کام کو ہی اب مجھ کا بلی کارگرگر رہے ہیں۔
ایرانی چرا جو خاص طور پر مہدان میں رنگا جا تا ہے اور کیا یا جا تا ہے اس کے لئے میں نے جمدان سے دو کارگر بلاے کرمیرے بیمان کے کارگرون کو وہ چیڑا بنا نا سکہا دین ۔ لاہوری چیڑہ بنا سے کے لئے بھی میں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اور اب میرے کا بلی کارگرائے ۔ چیڑہ بنا نامجے خود معلوم تها جنائیہ ایساعدہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہند وستانی کارگر روس کا چیڑہ بنا نامجے خود معلوم تها جنائیہ میں نے اپنے کارگرون کوخود سکھا دیا۔ بین آن تام کوگون سے بہت خوش ہوں جنہوں نے اس قدر تکلیف او کھا کر میرے آومیوں کو چیڑہ بنا ناسکھا یا سے اور خاصکر میں اس معالمہ بین ہمدان کے ایرانی دباغوں کا زیا وہ ترمشاہ رہوں۔

بوط بنانے اور کلوں کے لئے جری مینانیکا کارفا

ں لورنمنے مندفے سے اکل سامان جو ہتا را ورسامان جنگ بنانے کے لئے منگا یا تھا ہندوستا وقت سے مین بت متنبہ ہوگیا ہون -واقعی امریہ ہے نے کے لئے کارفان فیکھ یان قائم کرنا بے سود سے جب تک کدان کے لئے خود افغانتان مین وہ موا دہم نہنچا یا جائے۔ الحدیثٰہ کہ اب المعاملہ ے ملکون کے بالکل متاج نہین رہیے اور میگو یا بڑا فائدہ ہم نے حال کیا پونکەمکن تھادو سری بڑی سلطنتیں جبوقت جا متین فولاد - لوہا- تا نبا - بیتل کی آمدنی بند ویتین اوراس صورت مین بهارے بهان کے کارخانے بند ہو جاتے مین نے معان لنے کے لئے اور لوہا فولاد اور سید کانے کے لئے اور کانون سے تا نبا میں اور کو کلد نکا لنے کے لئے ضروری کلین سکائی بین ۔اس کام مین جون جون مجے نئی باتین معلوم ہوتی جاتی ہیں۔ بتدریج ترقی دے رہا ہون ایک بہت فتمتی چیز جو مجھے ہندوستان یا پورپ سے خریدنا طِرتی تھی د باغت کیا ہوا چڑا تھاا ورجس قدر کا رفانہ بڑ ہے گئے روز برو چڑے کی صرورت بھی زیادہ مہون گئی تو نجانے کے لئے بہت سے چڑے کی جزین درکا ہوتی من شلًا بوٹ ۔ بٹیان ۔ اور کلون کے لیے حیا ہے کے تسبے ۔ زین اور سازاور شفرق لئے مین نے کل قسمہ کا جماہ رنگنے اور دیا غت کرنے چے بن اس صرورت کو رفع کے۔ لئے ضروری کلیر اوراوزار فریدے اب خدا کے فضل سے کابل مین بھی حیرا اُن ــتان-مندوستان-ایآن اور وس سن رایج مین زیگاها تا ہے اور کمایا جاتا ہے ۔غیر ملکیون مین سے جو تخص اس کام میں بہت بکار آمد تا بت ہوا عرط سرایک اگرزوباغ تهااوس نے کابل کے کارخانہ وباعث کے ایک بینیدست کاربگرسمی اعظم کو چیرہ بنانے کے وہ کل طریقے جو اسکار ئے اوراب بالکل میرے ملک کے کارگراس کام کوچلار ہے ہیں۔ ایک اورانگرز ہی تہا زنٹری نے غلام حبیدر کو جرکابی رنگر بزون میں سربرآور دہ تھا کل انگریزی

بھی اسکے پرو ہے مگر یہ لوگ اپنے گھرون میں بھٹیان قائم کرکے شار بھینچتے ہے۔ یہ لوگ عرف عرف کے فن سے بالکل نا واقعت سے بہوسٹ راب ان کی مینچی ہوئی ہوتی تھی خواب ہوتے تھے خواب ہوتے تھی کہ جولوگ اُسے بیتے سے طرح طرح کے امراض میں بہتلا ہوتے تھے اور سب کی صحت پر بہت برا افر پڑتا تھا۔ چونکہ مذہب اسلام کی روسے شراب بینیا منع ہے میں نے ان لوگوں کو چوشراب بنا تے تھے بیچتے تے ۔ یا خرید تے تے سیعنت منزائین میں اُن منزاؤں سے لوگوں نے شراب خواری کی عادت چھوڑ دی جوسٹ میں گال اور میں اُن منزاؤں سے لوگوں نے شراب خواری کی عادت چھوڑ دی جوسٹ میں گال ان اعظم خوان کے زمان سے پڑی ہوئی ہی ۔

میں نے چند کابل کارگر جوقد میم طریقہ ہوتی شیے واقف سے اور حنہوں سے ارائی کارارون کے بنچے کام کیا تھا اسلئے مقرر کئے کہ ایک عرق کش سمی رام سنگر سے عدد واور مناطر قید شراب شی کا سکیمیں ۔ اب اِس کام کومیرے یمان کے لوگ بلا اعانت غیرطلار پہن ا

وتباغي

آنہوبن نے نصف سے زیادہ مدت ملازست میرے ملک کے باہرگذاری - اسلئے کہ آنہین کا بل کی موجم سرماکی شدید سردی کی وجہ سے مجبوراً انگلتان جانا ہوتا تھا - علاوہ کافائو کی نگرانی کے مسیطیر ما نیمن سے داور ضد مات بھی انجام دسئے جن کا ذکرد وسری مگہدا کے گا۔

اکثر کون کوتیب میرگاکدید طری طری کلین - بهاری دخانی میتوره اتھا کیس فنیٹ کا لذبا خوا د طرے طرح انجن اور طری مجاری مجاری کلین کلین کا انبا خوا د طرح مین ریل منین سے - بلاشک ان کلون کا لانا د ضوارام رسما مگر مراع د مان و شواریون کے مقابلہ مین کمین زیادہ طرح میوا تھا ۔

شارب كى مبتيان

یہ کا رفانہ جاری میو سنے کے قبل بعض ارمنی عیسا لی جو کا بل مین رستے تھے شراب کمینے کر اس کا میار کیا اور رفتہ رفتہ امراا و رمہ دار

م چنوڑا اور بوا کارہبی خرید ون اسلئے کہ ان کل کلون کے لئے بوا کار کی صرورت تھی سا ب ضرورہ سے اور توپ بنا نیکی مجتلیون اور کارہ ہنگری کے لئے ہی مین نے ایک مس تجربه كارا نگرز انجنيرسمى مشرا سشوارط كونوكريكها - يشخص بت قابل تجربه كا رحفاكش ما ورفز لیف آ دمی تها گرمعمرتها مگرا<u>س</u>ینے کام مین نهایت جست و چالاک شائ<sup>ر س</sup>ے مل کام شروع کئے اور ہند وستانی وکابل کاریگر ون کواہنے کام میں ایسا برق کرزیا راب بیگوگ خودانجن بواکلاور بحبشیان نبا سکتے مین-میرسے نر دیک یدا مرمهت قابل طمینا ہے۔ایک کابلی میف رست کارگر سمی الم ام خار فے جو سانچہ بنا نے کے کام رہمین ہے چنداورکار گیرون کی مدد سے ایک لکڑی کا انجن بنایا یہ انجن یالکل انگریزی انجن کے مثل تهااورجب تیار مہوگیا مین نے دیکہاکہ کام بھی بخوبی دیتاہے تب مین نے آن کا یکرد لی تنخوالہن جنہوں نے ملکا سے بنا یا تھا و وجند کردین ۔اس کے علاوہ میں نے اُ ککو جِه بزارروبپه نقداورخلعت بجيعطا کئے۔اس انغامے۔اپک اور کاریکرسمی قیاسھ کوجو حَمّا كي اورنقشه يؤسيي ريىقررتها جرات بهولي اوراً شحايك اور حيمونا سا انجن طياركيا جولكطني کا نہما جیساکہ بخارنے بنایا تما بلکا صلی ہوہے فولا دا درتا ہے کا تما۔ میرے روبر واس نخب مین آگ اور یا نی ڈالاگیا اور وہ ایک جھیو تی سی خیرا د کوچلا نے لگا۔ مین نے اس شخص کو ہی اس صنعت کے صلے مین الغام دیا۔ کل بھبٹیان جن سے ہماری تو بین منبتی مہن اور کارتوس بنانے کے لئے تا نبداور کے بنانے کے لئے ماندی کلائی جاتی ہے اوروہ دفا ميتوره و ياك كى تبطيان اوراور ختلف كام جواً سنگرى سے متعلق من ان سبكوب کا بلی کار گر صلاتے مین - مین اس محکمین طراستوارٹ کے کام سے بہت خوش مین بندوستانی اورکابلی کارگرون کی تعربیف مین بهی دوایک لفظ صرور لکهو تکا که طریا میں کی غیرما ضری بین ابنے فرائض کوکس عمد گی سے انجام ویااورکارخانونکوبرابرطلاتے رہے۔جبٹمک مسٹے یا میں میرے ملازمرہے

سلام مین بت توجی - اِس نے مجے کل قسم کے الاتِ جنگ بنانے اُن کا استحان کرنے اور اُن کو استعال مین بات توجہ کی باب خاص کتا بون اور رسالون کی ایک فہرست دی - یہ کتا بین عام طور پرکسی شا ب مین د ملتی تھیں۔ مین نے یہ فہرست ا بینے سفیر کے پاس ہیمی جوہندوں اُن میں تقا اور اُس کو لکھا کہ گور نسط مین رسے یہ کتا بین عامل کرے - چنا نیچہ حب مین نے اپنے مین رکن و لی احد فا می کے دربعہ سے فارن سکرطری میندکو لکھا تو وہ کتا بین ماگسین جن میں بعض کا فارسی مین ترجمہ بھی ہوگیا -

نئی کلون کے دربعہ سے روزانہ مکل بندرہ عدد مارٹنی ہمنے رکی بندوقین تیارہوق ہیں۔ گرضرورت کے وقت یہ تعداد دو چند مورکتی ہے گویکلین صرف مارٹنی ہنری بندوتین بنانے کے لئے ہیں گراُن میں نئے اوزار وہیانے لگائے سے ان کلون کے خوا د ورکن گ ۔ را فلنگ ۔ حر ننگ شیبی ۔ ریبٹیر را کفل ۔ لی مشفورڈو۔ اور دوسری تھی کی تو ہیں و بندوقین بنانے کے لئے کا میں لائے جا سکتے ہیں جس طرح کدارا ہر کے ایک ہی کل میں ختلف وضع واقعام کی ڈائیان لگا کر ہر قدوقا مت کا طلائی یا نقر کی سکہ بن سکتا ہے۔

انجن - بوائلر- آہنگری و بندوق سازی کا کام

صیاکہ اوپر بیان ہو چکاہے کلون کا کارخانہ جاری ہو نیکے بیٹے ہند وقین اور توبین کھی سے بنائی جاتی ہتیں اور جوانجن بین سے بنائی جاتی ہوتی ہے تھے اورانکے سے بنائی جاتی ہمیں اور جوانجن بین نے بہلے خریدے وہ ملکے تسر کے تھے اورانکے سلے علی وہ علی دہ بوائرس کی ضرورت نہتی اس وجہ سے بین مجبور ہوا کہ سو گھوڑون کی قوت کا ایک بڑا انجن معد بوائر تریدلون تاکہ ان کارخانون کا کام اور وسعت کے ساتھ جینے گئے ۔ بین نے جب کارتوس بنانے کا سامان اور دارالضرب کے لئے کلین اور صابون وموم بتی بنانے کی کلین خرید کین آسو قت مجے یہ خیال آیاکہ ایک بڑا دخانی مصابون وموم بتی بنانے کی کلین خرید کین آسو قت مجے یہ خیال آیاکہ ایک بڑا دخانی

بنانے کے لئے مقردگیا۔ اب اس کام کو کابلی کارگر بلاا عانت غیرے بخوبی ابخام دے رہے ہیں۔ روزاند دنل گھنٹون بین جسقدر کارتوس تیار ہوتے ہیں اُن کی لقداد دس ہزار ہے لیکن صنورت کے وقت یہ مقدار دو حینہ مہوسکتی ہے۔ مشر اور ورفوس نے میرے آدمیون کو تو پون اور گولون وغیرہ کے بیانے بنانا بھی سکہا دیا ہے اور مین کہرسکتا مہون کہ جو کارتوس مارٹنی مہری بندوق کے لئے استعال مہوتے ہیں وہی کارتوس میگزم کشیلنگ اور گاڈز تو پون اور بندوقون کی نالیا اور گاڈز تو پون اور بندوقون کی نالیا فاص وضع کی بنائی ہمیں کہا تا ہے کارتوس سبین آسکین۔

مار شنی مبنری بندوق بنانے کا سامان اوردوسے

چھوٹے قسم کے ہتیار بنانے کی کلین

کلین آئے کے پہلے بندوقین بھی کابل مین ہاتھ سے بنائی جاتی تھیں گرکار توسون کی طوح و مہی نعص آن بین بھی جوتا تھا سوا چند بندوقون کے جو بہت ہوسے بیانچہ مین نے مارٹی ہاتھ کی بنی ہوئی ہوتی تہیں باتی سب ناقص ا درا دنی درجہ کی ہوتی تہیں جانچہ مین نے مارٹی ہہنہ ہی بندوقین بنا نے کے لئے پوراسا مان منگا یا اور سطے کران کی جود مرم فیکڑی گوزٹ ہہندی بندوقین بنا نے کے لئے پوراسا مان منگا یا اور سطے کرار آبام مویا اور کا بلی کا ریگر و کو ہرایک چیز بنا نا سکھا بھی دیا اور کارتوس بنا ہے کے کارفانون مین اور دوسے قبر کے مختلف چھوٹے ہی ہوئے مہتار بنا سے کارفانون مین بہت کچہ اصلاح بھی کی۔ میرک فردیک جنتے انجنی میں سازم ہوئے آئن سب مین پشخص تو بین اور دوسے قبر کے فردیک جنتے انجنی میں سازم ہوئے آئن سب مین پشخص تو بین اور دوسرے قبر کے محموثے چھوٹے ہیتار بنا نے میں ہت ہوٹ سازت ہوئے آئن سب مین پشخص تو بین اور دوسرے قبر کے میرک گورنے کے کوبہت فائدہ ہوا ۔ جمانتک مکن تما آس نے کابل کاریگرون کو سب کچہ سکھا دیا اور انگی کوبہت فائدہ ہوا ۔ جمانتک مکن تما آس نے کابل کاریگرون کو سب کچہ سکھا دیا اور انگی کوبہت فائدہ ہوا ۔ جمانتک مکن تما آس نے کابل کاریگرون کو سب کچہ سکھا دیا اور انگی کوبہت فائدہ ہوا ۔ جمانتک مکن تما آس نے کابل کاریگرون کو سب کچہ سکھا دیا اور انگی کوبہت فائدہ ہوا ۔ جمانتک مکن تما آس نے کابل کاریگرون کو سب کچہ سکھا دیا اور انگی

بنا نیکے اوزار وآلات منگانا چرے اُس کے بعد بھر کہی سنے اوزار منگانیکی ضرورت نہ ہو کی اس کے کہ برایک چیز کا بل مین بننے لگ -

# ماڑنی ہزی بندوق کیلئے کارتوس بنانے کا کارخانہ

کلین آنے کے قبل یہ کارتوس اوراسنا کیڈر کی کارتوس ہاتھ سے بنائے جاتے ہے جو تعداد مین کہ اور قسم بین اونی ورجہ کے ہوتے تے بین نے اِس کے لئے کلین منگاہ اور کارتوس دا وزار و بیانے کے لئے مسٹے مالالحراج کو نؤر رکھا۔ بین آن کے کام سے مستخوش ہوا اس لئے گوانہوں نے میرے کاریگر دن کو یہ کام ایسی اچی طرح سکہا دیا کہ اب وہ بنیکری کی مددیا نگرانی کے کارتوس ۔ اوزار اور بیانے بنا یہتے ہیں۔
اب وہ بنیکری کی مددیا نگرانی کے کارتوس تیار ہوتے بین وہ ایک سالم فرطے کے بنا کے جاتے بین اورایک و فعہ کارخانوں میں جو کارتوس تیار ہوتے بین وہ ایک سالم فرطے کے بنا کے کارتوس ورست ہو کرچر کارتوس کارتوس کارتوس کی میں تیار کولئی سے درست ہو کرچر کورتوں اپنی اصل مال کا بی بین تیار کولئی ہے ۔ جو کارتوس اپنی اصل مال کا بی کے ذریعہ سے درست ہو کرچر اپنی اصل حالت بین آجا تا ہے۔ اُس کے بعد سوراخ کرکے نمی ٹو پی چریا دیجا تی ہے اور کارتوس بیر بھر لیا جا تا ہے۔ اُس کے بعد سوراخ کرکے نمی ٹو پی چریا دیجا تی ہے اور کارتوس بیر بھر لیا جا تا ہے۔ اُس کے بعد سوراخ کرکے نمی ٹو پی چریا دیجا تی ہے اور کارتوس بیر بھر لیا جا تا ہے۔ اُس کے بعد سوراخ کرکے نمی ٹو پی چریا دیجا تی ہے اور کارتوس بیر بھر لیا جا تا ہے۔ ایس کے بعد سوراخ کرکے نمی ٹو پی جریا دیجا تی ہے اور کارتوس بیر بھر بیا وراگر ضرورت بیش آئے توائیں کے کارخانوں میں روز انہ دس ہزار اور کارتوس بیتے ہیں اوراگر ضرورت بیش آئے توائیں کے کارخانوں میں سکتے ہیں۔

## اس الدربندوق كے لئے كارتوس بنانے كاسامان

یکارتوس کھی اولاً ہاتھ ہی سے بنائے جاتے سے جب کلون سے بنانے کے لئے بین نے پورا سامان منگالیا تب جرط ح مسے ٹر ڈرلٹری کو مارٹنی ہنری کے کارتوس بنا سے کے لئے توکردکھا تھا اُسی طح مسے اور ورڈس کواسے ناکٹدر بندوق کے کارتوس

معلوم ہوجائیگا کہ لوٹ مارمین وقت ضابع کرتے سے دولتمند ہو ناہتہ ہے۔
اورا قسام کی کلین بھی میں نے خریری ہین جنین کام مین لارہا جون مثلاً ایک چوٹا انجن اورچند میں تک ریل کی لائین یا بہاری تو بین کمین چنے کا انجن میں سے برق روشنی اور ٹیلیفون کا کارفانہ بھی قائم کیا ہے جس مین اول چند میندوستانی اور کابل کا ریگر جو بہندوستان مین یہ کام یکہ چکے تے تو کر رکھے ۔
بعدازان سے طریرا کو اس نے سے ۱۹۹ میں ان کا رفانون کو بہت ترقی دی ۔
بعدازان مسلطر برا کو اس نے سے ۱۹۹ عین ان کا رفانون کو بہت ترقی دی ۔
خصوصاً برقی روشنی مین ائنین بہت کامیابی ہوئی ۔

دارالضرب

میری ابتدا سے عدد مکوست مین دارالفرب کا کام اسی قدیم طریقه پر مہوتا تھا جوصد یا

برس سے جلاآیا تھا بینی روبید ہاتھ سے بنایا کرتے سے کوئی کل وغیرہ ندھی۔ قدیم روپیہ

پرایک طرف مرب دارال لطنت کابل اور سنضرب اور دوسے جانب صرف میرانام

امیرعب الرحم می بغیر کری سجع یا علامت کے ہوتا تھا "گرال فیاری مین جب قوم افغانیا

نے مجے ضیا دالمگت والدین کا خطاب دیا۔ اُس وقت سے سکہ پر ایک طرف یدالفاظ

اور دوسے رجانب معرکہ جوتا ہے۔ میرے ملک کاسی سکّہ با وار نہ وار ہ اُن ہے اور

نظری سکہ روبیہ۔ قرآن اور تنگاز۔

مطرم بی الر ما ط نے جودارالضرب کلکت مین کام کر بھے تھے۔ میرے کا بل کاریگرد کوید سکہ بنانا سکھایا اورجب سے وہ جلے گئے اُن کے شاگر دبنیر کسی کی نگرانی کے برابر کام جلار سپے ہیں۔ میرے دارالفرب کا بل مین روزاندائشی نبرار سے ایک لاکہ روبیہ باسانی بن سکتے ہیں۔ میرے یمان کے کاریگر خصرت روبیہ ہی ڈہال سکتے ہیں بلکہ روبیہ کے لئے مھیداور سکہ بھی بنالیتے ہیں۔ مجھے صرف بسلی ہی دفعہ اُنگلستان سے سکہ وغیرہ اس چوبی توپ کے اور کوئی نموند ندھھا۔ توپ چلاکراستھان کیا گیا اورامتحان میں بور گئی تری میں سے تب میر شخصی کی اور اسکا کی اور اسکا اورا کیا اورا کیا اورا کیا اورا کیا اورا کیا اورا کی میں سے تعریف کی اورا کا شکر یا داکیا اورا کی بارہ ہزار رو بید نقدا ور فلعت انعام دیا۔ جب مصر ما رحم اور کی افسان شکل افسان شکل کی ہے وہ کابل کی بنی مہوئی توپ میں کچہ فرق ند بتا سکتھ تھے اسی طرح ہم نے محص تصویر ون کو دیکھ کرا کن کا حال فارسی میں ترجم کر اکر کمی وہ کا روز را اسی طرح ہم نے میں بنالیں گوہ فرالذکر حالت میں ہمارے پاس علاو ، تصویر ون کے منونہ کی توب بن بی بھی تھیں۔

توبین بھی تھیں۔

توبین بھی تھیں۔

فعا کا شکرے کہ ج افغانستان میں ایک لاکھ آدمی شرکون کی تعمیر اور مکا نات و کا رخانجا
وسد نیات وغیرہ میں جوسب سرے ہاتھ سے جاری ہوئے میں کام کرتے ہیں۔ اس سے
ابت ہو تا ہے کہ میرے طک میں کتنی طری ترقی ہوئی علاوہ اسکے استے آو میون کے
لیئے بسراہ قات کا ایک عمرہ ذریعہ کل آیا ہے۔ لوگ ابتدا ترجوریا ن کرتے تھے۔ اور کاروانون کو
لوشتے تھے ہو تکہ آن ونوں میں ان کے لئے کوئی اور بیٹیے یا کام نہ تھا اس لئے وہ لوٹ مار
سے ابنی او قات بسری کرتے تھے۔ ایک شل مشہور سے کہ شیطا ن کا ہل آدمی کو بہلا ا

میرے اوا کے اورسے کے جانشین یہ نزخیال کرین کدیمرے ملک کوجوکچہ فائدہ ہواوہ صرف اسباب جنگے موا۔ وراصل یہ کار فائد جات صنعت و ہوفت باعث ترقی تجارت و درایع کا سودگی ملک مہیں۔ جورو بیہ غیر ملکون بین جاتا تھاوہ اب انغان تنان مین صرف موتا ہے۔ اگر میری رعایا دولتمند ہوجا سے تواوسکی وجہ سے گورنمنظ مضبوط تو ہا اور محفوظ ہوگی۔ اس لئے کہ اکثر فسا دات جو ناواری اور بیکاری کی وجہ سے انتظارتے ہیں۔ دور ہوجا میں گے۔ جولوگ صاحب جائداد ہو تھے وہ خواہ مخواہ یہ جا بین کے کہ ملک مین کسی قسم کی لوطائی یا بلوہ ند ہوجس سے اُن کو نقصان شیم شیخے کا اندائیہ ہے۔ اور اُن کوریمی

الحديثة كدمين سهيشه سے كلون اور كارخانون كا شوق ركھتا تھا اوراًن كى قدرجانتا تھا مین جانتا تھا کہ الماس کو الماس ہی کا ہے سکتا ہے اور دشمن کے ساتھ برابر کا مقابلہ تپ ہی مہوگا جب سیرے پاس بھی نے نئے اوسی قسم کے سبتیار موجود ہون جیسے غنیم کے

ا بېرکه با فولا د با ز و پنجب کر د 🌙 ساعدسیمین خو د را رخب کرد

اِس لئے جب میرے کاریگر کمبی کوئی ہتیا ر بنانے مین عاجز موتے تھے تو مین خود ا وہنین سکہا یا تھا کہ کیونکر بنا نا جائے۔میری تعلیم اوران کی کوسٹ ش دونون ملاکا میابی کی صورت پیداکرتے تنے مین تمثیلاً اس طرح کے اکٹر واقعات بیان کرسکتا ہون ۔ جنا بخد ہی موقع بربيبيل نذكره دوايك واقعد ككمتا بهون -

ستاه الماءين جب لار طولنيسة الوكن كي ورنمنط نے ميري باجكس تو بين بندوسا میں روکدین تب سرے کاریگرون نے مجھ سے بیرع ض کیا کہ بغیر نمو نہ کی تو بو ن کے دیسرتی میں بناناغيرمكن ہے تب مين منے ميرنشي كويه حكر دياكه ان توبيون كا تفصيلي صال مع وضع اور بیاندانگریزی سے فارسی مین ترجیر کے بینا بیدا سے فارسی مین ان توبون کاکل عال بینی طول دع ص و گندگی اوراو کل مختلف و ضع وصورت لکه کرمجکو دی جب و ولکه جیکا توفارسی مین مجے ہرایک چیززبان سمجمائی مین نے کل مندوستانی اور کابلی بینہ ست کاریگرون کواسینے روبر وطلب کیا اورانہین سکہا یا کہاس طرح اوّل کل جزین لکڑے کی بناو ک جب وہ تیار ہوجائین تب اُن کاامتحان کروکہ امانختلف طک<sup>و</sup>ے موقع <u>سے بیٹھتے</u> ہیں نہین چنا بخدمیرے حسب بولیت حب توب تیار موگئی توامتحا نّا اُس مین سے لکڑی کا گولہ چلاکر دیکیا گیا ہے۔ اِس امتحان میں ہی پوری او تری تب مین نے حکم دیا کا س کے تمو زیراً منی توپ تیارکیجائے گراس کے بناسے مین ویسامی فولادا ورمصالحد لگایاجائے جیسا اصلی بایکس مین لگایاجاتا ہے۔غرضکہ بم نے وہ توپ بعینہ مثل بنونہ کے بنالی گو ہمارے پاس سو جمعیت کرکمرہ کے پاس گیا اورا پنے دولون ہاتھ اُس بررکھدے۔ مین نے پوچیا یہ کیا کئے موار نے بوٹیا یہ کیا کئے موار نے بوٹیا یہ کیا کہ موار نے بوٹیا یہ کیا کہ اور کہ کا دائی کیا جس سے خیص آب پرنشاز لگا یا جا بتا ہے۔ مین یہ سکر مبت مہنسا اور کہا کہ جائین رئی وفش متمارا ول جا است ہورہا ہے وہان سے بط آو اور آس شخص کو میر بی تھویر مجالت ہے اول کم میں کمرہ نہ دیکھا تھا اسلنے وہ سمجہ نہ سکٹا تھا کہ یہ کیا چیز ہے مین سے برحزی آسے سمجہا یا گروہ نہ سمجہا۔

میسیدا آول اول مین سے یہ کارفائے کھولے میرے کوکون نے آن کی کنبت تہم کے اعتراض کی کی کہت تہم کو است اجھا ہوسکتا ہے اعتراض کی رفانون پر ما مور ہے آن پر بدالوا م لگائے کہ تم گور نمنٹ کے وشمین ہو جو کلین ٹرید سے کے بہاندسے ماک کاروبیہ با برصحوار ہے ہو۔ بین ان ابلما مذمخالفتون سے سخت عامر آگیا تھا گر با وجودان سب باتون کے اسپنداروہ سے بازند تھا کیو کیون فرس خوب واقف تھا گر جا وجودان سب باتون کے اسپنداروہ سے بازند تھا کیو کو کیون اور دیگر آلات خوب واقف تھا کہ وجب تک میر سے بیان ٹی ہین عمیا نہ ہو سکے گور نمنٹ کی منزلت کو قائم رکساالو میں کو بیرونی حل آورون سے بیانا غیر مکن سے۔

اس مین خک نین کہ جو کچہ ان کلون مین خرچ ہوا اس کا فائدہ بت ونون کے بعدا تھایا گیا اس کے کہ یہ ٹام زرگٹر سرکاری خزانہ سے دیاگیا تھا اور جب مین اُس روبیہ کے سود کا حساب کر اتھا جو کارخانون اور کاون میں لگا یاگی تھا اور کئی سال کہ جس سے کچہ آمدنی نہوئی تھی تو مجھے اس کا بہت خیال ہو تا تھا۔ مین نے ہرسال حبقد در دو بیہ ہم ہو نجا کلین خرمینا جاری رکھا اور جون جون کلون کی تعداد بڑ متی گئی مین سے اور نئے نئے کارخانہ تعمیر کوادئے بین نے ہرسال کلون کی خریداری کا سال جاری رکھا ہے۔ جس سے میرے ملک مین تی نے ہرسال کلون کی خریداری کا سال جاری رکھا ہے۔ جس سے میرے ملک مین تجارت آدر صنعت وحرفت کو بہت ترقی مولی ہے۔

منظر ہائیں سے زمان غیر حاضری مین مند وستانی اور کا بل کا بگرائس حیاتے سے کارفان کو جلائے رہے۔ سال بسال کارفانون مین توسیع ہو آگئی او بسب صردت نے کارخانے قائم کئے گئے۔ مارٹنی منسری واسنائیڈر مندد قون اوراً ن کے لئے کارتوس بنانے کے لیے کلین منگال گئیں اوران کارفانوں مین جائی گئیں۔ گل متسم کی بخاری کا کے لئے آرے کی کلین منگا لی گئین اور آن کے لئے ایک علمحدہ کا رفانہ تعمیر ہوا۔ علاوہ ازین مین سنے حب ذیل اور کلین مبی خریدین اور آمکا کام شروع کیا - مار شنی بنری اور ووسری بندوقون کے لئے کارٹوس بنا نے کی کل فراد کی کل ۔ بندوقون اور توبون کی نالین بنانے کی کل نے ننگو کھوڑون کی قوت کے الحجن معدبوائلر۔ و خانی ہتوڑہ معہ بوائر- بوط بنا نے اور جیمرہ سینے کی کلیں۔ بارور بنا نے کے کا رفائے -صابول و موم بتی بنانیکی کلین - دارالضرب کے لئے سِکّہ - طُنیّہ اورنقش بنا سے کے آلات - شاب د فیرہ کی بھٹی کے لئے آلات عرق کشی۔ باغبانی اورزاعت و فلاحت کے آلات -آ ہنگری اوربہاری توبین بنا نے کے لئے نولا داور دیگر فام معدنیات کو کلانے کے لئے بڑی بڑی بحشیان - الوارا ورکار توسون کی کلیان بناسے کی کلین اور نیز کار توس جرمے کی کلین چہوٹی توبون اور بڑی مہاری ہاری توبون کے سے گو سے بنا نیکی کلین - اس کے علاق ادرط حطرے کی مختلف کلیں۔ تین سرسال ان کلون کا وخیہ رہ جر ہا تا ہون اور ہو تئی نئی للين بورب مين ايجا د بهوني من - أن كوهب صرورت منكامًا مون -ا بتدارً به كارخانه عات قام كرنے مين مجھ جرى دقيتن 'شِيلَ مَيُن حِيزنكه مير سے لوگ ان کلون سے اور جدید ایجادون سے بالکل نا دا تھ سے اس لئے میرے اِن تمام نے الرو کی مخالفت کرتے تھے۔ میں تمثیلا ایک واقعہ میان کرتا ہون میں سے ناظرین کومیرے لوگون کی جالت کا اندازہ ہوجائے گا م<u>ے ۵۸ ا</u>ی مین جب مین راولینٹری گیا ہوا تھا۔ ایک دن<sup>ا پک</sup> فوٹوگرافرنے میافوٹو لینے کے لئے اپنا کمرہ میرے ساسنے نصب کیا فوراً ہی میارء ض بگی

گھوڑے پرسوارجارہے تے کہ اثنا دراہ مین ایک بوط ہی عورت ملی جس نے عرضی دینے کے

الئے ہاتھ اوٹھایا - امیر نے فوراً گھوڑار دک لیا - اوراً س ضعیفہ کو اپنے قریب بلایا - شروع

سے آخر تک اس کی عرضی بڑ ہی اور بہت سے سوال کئے اور کچیہ دیر تک اُس کے ساتھہ بکال
عنایت و مہر ہانی باتین کرتے رہے - وہ ضعیفہ بالکام طکن اور خوش خوش جل گئی - لیک

دن اور امیر مجہہ سے اپنے مجات مالی کے متعلق بائین کر رہے تے - اثنار گفتگوین

یہ بیان کیا کہ میرے ملک کی صرف ایک رابع مالگذاری خزانہ بین داخل ہو تی ہے اور دور مار

ربع وصول کرنے کے لئے مجے لو نا بڑتا ہے - تیسری جو تھائی کو گون سے وصول تو

ہوتی ہے مگر کہ بی جہہ تک ہنین ہو غیتی - اب رہی ایک جو تھائی وہ کو گون کو معلوم ہنین کہ

سے دین ؟

مسطرا ومیرا انغان تان سن اپنی ایک یادگار مجی جھرد گئے مین نے ایک برت شار تخص میں ہے ایک برت شار تخص میں میں وقی عبدالحق کو آن کے سپردکیا کہ آسے دانت بنا ناسکہاین اور آسے یہ نبید کی کہ آلراس کام کو بہت جلداورا جی طیح نہ ماسل کرلیگا تو آسے سخت سنزا دیجائے گی۔اسٹے کر رہبت صردر تها کہ اس فن کوتین سے اور کہ اس جینا نیداوس نے بہتر و سن ایک و رہبت اور کہ اس وجہ سے کہ مسلط او ایم میں ایک ایک ایک اور بھی سبب ہووہ یہ کنور سے لوگون کو دانت بنا نا اور بھی سبب ہووہ یہ کنور سے لوگون کو دانت بنا نا اور کہ اس اور آلہ جرائی سے دانت او کھیا ٹرناسکہا دیا ہے جس سے لوگون کو بہت آرام ہوگیا ہے اس اس کے کہ بیدا لوگ وانتون کے ملاح کے لئے دوسرے ملکون میں جایا کرتے تھے۔ اس سے کہ بیدا لوگ وانتون کے ملاح کے لئے دوسرے ملکون میں جایا کرتے تھے۔ اس سے کہ ایک اور نہو کے لئے دوسرے ملکون میں جایا کرتے تھے۔ اس سے کہ ایک اور نہو کے لئے دوسرے ملکون میں جایا کرتے تھے۔ اس سے کہ ایک اور نہو کے لئے دوسرے ملکون میں جایا کرتے تھے۔ اس سے کراوہ کو اور نہو کے لئے دوسرے ملکون میں جایا کرتے تھے۔ اس سے کہ ایک اور نہو کے لئے دوسرے ملکون میں جایا کرتے تھے۔ ایک اور نہو کے لئے دوسرے ملکون میں جایا کرتے تھے۔ اور نہو کے لئے دوسرے ملکون میں جایا کرتے تھے۔ ایک اور نہو کے لئے دوسرے ملکون میں جایا کرتے تھے۔ اس کا کو میں اور الفام دارا ہو کے لئے دوسرے ملکون میں جایا کرتے تھے۔ اور نہوں اور الفام دارا ہو کے لئے۔ اس کے ایک اور نہوں دارا نور نے تھے۔ اور نہوں داران کو میں دوا دور الفام داران کے لیک دور نہوں دور الفام داران کو میں دور الفام داران کو دیتوں کو داران کو کو دیتوں کے دور سے کیوں کو دیتوں کو

ببزق اورننی کلون کے متعلق حرکا بل میں نصب کرنا جا سیٹے تھیں تفصیل حالات وریافت اور تحقیقات کرتے رہے مین نے اسوقت اور دو انگر زانج نیرون کو نوکر رکھا۔ اِس سال سے بیٹے ا بنی گورنمنظ مین مختلف طور پرانگریز و ن کو ملاز مر دکفنا شروع کیا - اس سیسے میری و'و غرضين تقيين اول تويه كرميرے توك فن الخبيرى اورد وست كر كامون مين ان الكريزو<sup>ن</sup> سے جوان چیزون میں بہت واقف کا رہتے تعلیم یاجائیں ۔ دوسرے میرے لوگون لوانگریزون کے ساتھ میل جول کا موقع ملے تاکہ وہ قدیمے نفرشہ جوّالیسین ان ووٹو ان قومون کے مابین علی آتی ہے وور بہوجا ہے۔ اس کے کدمیری گور پنٹ اور گور بنٹ مندمین دوستانہ انتحاد ہے اور دونون گورنمنٹ کے اغراض ایک ہیں میری یہ خواہش ہی ہی کہ انگر بزلوگ خو دایزابل ملک کی زبان سے اس تر قی کے طال<sup>ے ہی</sup>ن جومیری گورمنٹ میں ہولی ہے۔ افغانون سے تام الگر برمردون اور عور تون کے ساتھ جو کابل میں آئے ایسا دوستانہ سلوکیاکہ جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ اتبک وہ انہیں محض انیاد شمر سمجر کر قت کے جب قوم افغانستان کے فائدہ کے لیے میں ملازم بروے أن كے ساته برطع كى مهان نوازى اور فاط دارى كى كئى جياكه و وستون المحرموناجا ميئ مسرط ماكير كيعدد وسراا تكريز حوكابل مين آماآس كانام مطرا وميراتها-يشخص دانت بناسيخ كالأاكثروه دراصل ميرب ك ايك دانيو كاچوكا بنانے كى غرص سے كابل آيا اور كششارة كے اخرين جب وہ مهندوستان واپس لیا توائس سے تمام حالات جو کھہ اوشے کابل مین چیرت اوراطینا ن کے ساتھ دیکھ

سب سے دیادہ عجیب بات آسنے یہ بیان کی کدامیر طری جفاکشی سے کام کرتے ہیں۔ من کے نزدیک کوئی چیز بہت مشکل یا نہا یت و شوار نہیں۔ و مہیشہ اپنے لوگون کی فراد سنتے اورا ذکی داورسی کے لئے مستعدر ہتے ہیں۔ مثلاً ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ

میں ایسا آدمی نه تهاکیکسی کام کے کرنیکاا اوہ کرون اور بھرآسے چوڑ دون مینانچہ میں نے جزل الميراحدة إن كوج سندوستان من مير المجي تحف لكماككوني اورا بخير للأش كرين جر قدرا بواروه ما منكه أست نوكر ركولين جزل في ايك الكرزي الجنيرمهم مليلين ب سرسا لشريا نيم بن قرارك بزريد سلطان محد خال مينشي كاب كوروا ذكيا مطربائین ماہ ایریں معمداء کے پہلے ہفتہ مین کابل تہنیج اور مین نے جزل کو محد لکہاکہ ا کے شخص اور سلطان محد خان کی جگر کے لئے سکرڑی مقرر کے بہیمیں۔ اس لیے کہ سلطا فحروفا ( ) دمین ابنی مشی مین رکهنا جا متا تھا۔ مین سے ان کا رضانوں کے لئے ایک جگہ تلاش کی جس کا نام عالم کمنج تھا اورجو اس کام کے لئے بہت موزون کھی کیونکہ یہ جگہ شہرکابل سے با ہرتھی۔ اور شہر سے بہت زیر تبی وسعت مین بھی اُس نواح مین برنسبت اور جاؤن کے بڑی کھی اور بہت خوش آب وہوا خیال کیجاتی تھی۔ اس مقام سے ایک نہایت برفضامنظرنظر آتا تھا اور ایک طرف یا نی کی نسر مہی ہی جس کا بان کا رغانون میں ابخنون وغیرد کے لئے بھاراً مدہوسکتا تھا۔اوراس مقام کے بائین مین دریا سے کاب بہتا تماجو کلون کے خراب متعل شدہ یان کوبہالے جاسکنا ين في منظى كو حكودياكم معطويا نين كوليواكروه مقام وكهائين بعدازان مجے اطلاع کرین کہ آئی را ہے مین کا رفانون کے لئے وہ مقام مناسب ہے یا نہیں۔ المختصرايك ساءت نيك مين بشوره منجمين ورمال تباريخ ٤- أيريل كارخانه كي بنا كابتهم ركهاكياادرسب رواج غرباكوشيري وخرات تقسيم مولى مستریا کمیں نے چندخراد تے کی کلیں۔ رندا کرنگی کلین۔ کٹنگ اور کیٹنگ مشین او انجنون کی مدد سے جوام ۔ تروم نے زریر کیسے تھے وہان نصب کرکے کام شروع کیا۔ جندہاہ کے بعدا نہون لئے مجمد کے الکانے ان جانی جازت جا ہی اوروہ کلین ہندوشانی کاریگرون کی گرانی مین جبور کئے ۔ مظمرہ مینے کے بعد مبروہ کابل والیں آئے اوراس مدت

برقی کلون کا انجنیر تھا کربدر مجھے معلوم ہواکہ اُسے برطرے کی انجنیری میں بہت کید تر بدخال ہے مِن نے اُسے نوکر رکھ لیا اور بدارادہ کیا کہ کابل مین جدید بور مِن طرقید برکا رفا نجات کھواپات میرا بخبرا بنے ساتھ ایک اور ہندوستانی لایا جوبر قی روشنی کے کام میں بت ہوشیارتھا اورجس كانام كريم مخبش تهاجوابتك كابل من موجود بع-إهم شروهم سيا يورمن تحاجر مجتثبة الجنيرميراللازم ہواوہ كچمه عرصه مك كابل مين رہا اوراً س كے انتاء قيام مين نے مختلف كلون كى فهرستون كوملا منظه كياجن مين من نے چند خراد نے كى كلين - أنتي تخون مين موراخ کرمنے کی کلین - رندا پاسطح مہوارکرنے کی کلین - آئی تختے وغیرہ کا شے پاسواخ بنانے کی کلیں کٹنگ شین ۔اورکیٹگ مشین -ایک ڈیا لنے کا سانچہ اورتین - جالہ "الطھ ۔ اور د نل گھوڑون کی نوت کے انجنون پر بغرض خریداری نشان کرویا۔ بین نے چند اور چھوٹی کلین منگا نے کابھی حکودیا تاکہ کام شروع زوجا ۔۔ اِس جو لئے سے کارہانا کی ابتدا کے لئے جس قدر کلین اور انجن در کار ہو ئے ان کی لاگت! یک لاکھ اکتالیس ہزار روپیدسکہ ہندوستان معظیم - بین نے ترروم کواجازت دی کہ ہندوستان جاکر پیکلین بھی خریدے اور حینداور مدد گار ابخنیر اور مہند وستانی کارگر بھی جو اس کام مین ہو ثیا ر ہون اور کلون کو جوٹ سکین اور حلاسکین نو کر رکھ کر لے آئے۔ لزروهم نے کلکته میونجکر البیس مندوستان منیدست متری اور دوسرے کاریگر نوكر ركمه كے اور ان كوكلون كے ساتھ رواندكيا - بدكار كراور كلين كابل بوينين مكر تر روهم خود نهر، آیا اورا بتک مجے اسکی کچہ خربنین کداد سر کیاگذری ادر دہ کیون نبین والیں ہوا۔ یدکلین ادر اسباب کابل مین پڑے رہے گرکو کی انجنیر نہ نتا۔ مجھے بہت انشوس ہوا نہ صرف اس وجھ کہ اتنارو بیدکلون کے خرید نے مین ضایع گیا۔ بلکاس وجہ سے کدمیرے لوگ مجہیر ہنتے تھی اورينيال رق مح كمين يجرونا ساكارفانه زجلا كونكا إنَّ اللهُ مَعَ الصَّا بِرِيْنَ وْآن مِنَ إِ ہے بینی اللہ اُن کے ساتھ ہے جوہمت نہیں ہارتے۔

رنون مین نے ملک روس مین قیام کیا ہمیشدا نبی فرصت کے اوقات صنعت دحرفت کی تحصیل مین صرف کرتا تھا۔ بین نے اُس زمانہ مین زرگری - بینا کاری - طلا کاری اور د آباغی وغیرہ سکی ہے۔ اس موقع پر یہ بیان کرنا ہے موقع نہوگا کہ اس وقت میر سے کا رخانون مین تین بیٹے پست کاریگر سے قلام مہتم سومن کا ران وَزَمان تفنگ ساز و تبخف مینم آ ہنگری جو ملازم ہیں یہ وے توگ میں مبنوں نے مجھے ابتدا مین یہ کام سکہا ہے - میں اُسے کُل اُستا دون کے نام برنظر اختصار ککھ پنین سکتا۔

جب مین تختیر بیشا آو بیچے کچہ تو بوجہ قلتِ آلات حرب اور کچہ بوجہ ذاتی شوق صنعت وحرفت مجبور مہونا بڑاکہ جند کارفان نے قائم کر دن جمان ہاتھ سے بندو قین اور دوسری چیزین بنائی جائین - اِن کارفانون مین کوئی کا . فاندایسا نہ تھا جمان دخانی کاون سے

كام إماط ---

من ن دخانی کلون کی قدر وقیمت بخوبی جانتاتها جوعقلاے عصرنے ایجا د کی ہیں۔
اور مین ریجی جانتا تھا کہ بڑی جری قوی سلطنین شل برطانیہ غلم آئیس کلون اور بجارت کی
بدولت اس جیرت اگیز ترقی کو میوغی ہیں۔ ورندا نگاستان بت ہی جوٹا ساملک ہے اور جہا
مجھے علم ہے و ہان کوئی الماس یاسونے کی کان نہیں ہے محض آن کی صنعت و حرفت اور
مجارت اون کی قوم کی آسودہ حالی اور ملک کی تقویت کا باعث ہے۔

گربا وجوداس امر کے کہ بین اُن کلون کی قدر وقیمت سے داقف تھا۔ میری فاگی قبا وبیرونی تشویفون نے بیری توجد کو ابھی طرح اُس طرف مبندول نہو نے دیا تا اینکہ جب مین ا پنے لایق و دانشمند دوست لار طوط فر رسے جو اُس راند مین مبدوستان کے دائیہ اُ

نبایک فرانسیسی انجنیرسی ام - ژوم جربر تی روفنی کی کاون اور انجنون وغیره کانیم مخصامیر سے سامنے بیش کیاگیا اور پر کماگیا که شیخص میت موست یا را دروا تفکار ہے ۔ گوده صرف کلون مین صرورت ہے عاقلان کام بنین ہے اس کے مین چا جا تھا کہ اپ فاسکی فیا پیدادارادر مدنیات سے جاننگ مہوسکے موادیم بہنی ون بصداق الجاجات المحات الاخترافا جب انسان کو بھوک گلتی ہے نودہ ردگی موکی بھی عنیت سمجشا ہے اور غذا ہے لائے کا خاترافا جب انسان کو بھوک گلتی ہے نودہ ردگی موکی بھی عنیت سمجشا ہے اور غذا ہے لائے کا خاترافا مین کرتا ۔ مجھے اسوقت آلات واربا ہے جنگ کی نہایت شد پرضورت بھی واس سے کہ مراس سے کہ میں میں وقت الات واربا ہے جنگ کی نہایت شد پرضورت بھی وقت کیا الفاق بیش آجا ہے ۔ مین جا بتا تیا کہ افغال تھان کے معدنیات سے آویا ۔ کو کارشیس تا با افغاق بیش آجا ہے ۔ کو کارشیس تا با افغاق بیش آجا ہے ۔ کو کارشیس تا با افغاق بیش اور مین دوسر می مرکاری صورتون کی دجہ سے اثنا روید نیوسون کرسک اللہ اور دونوا فی کلون سے مصرف ہے دا سے آویا وار دونوا فی کلون سے مصرف ہے دا سے آویا وار دونوا فی کلون سے مصرف ہے دا سے آویا وار دونوا فی کلون سے مصرف ہے دا سے آویا وار دونوا فی کلون سے مصرف ہے دا سے آویا وار دونوا فی کلون سے مصرف ہے دا سے آویا وار دونوا فی کلون سے مصرف ہے دا سے آویا وار دونوا فی کلون سے مصرف ہے دا سے آویا وار دونوا فی کلون سے مصرف ہے دا سے آویا وار دونوا فی کلون سے مصرف ہے دا سے آویا وار دونوا فی کلون کا منگا کا ملتوی کیا ۔ بسے آویا وار اور دونوا فی کلون کا منگا کا ملتوی کیا ۔ بسے آویا وار دونوا دون

مین با ہرکے ملک سے مواد سعدنی کی آمرنی رفتہ رفتہ روکتا باتا ہون اورا ہے ملک کی بیدا واربعنی اسٹیا رمندنی وغیرہ کام مین لا ابہون۔ آن کی تفصیل آگے درج کیجا گی مین سے ایک جگہ بیان کیا ہے۔ مجھے بین سے مکھ بڑسینے سے نفرت بھی ابنا سا را وقت والد کے کا رفانون مین کارگرون کے ساتھ صرف کرتا تھا۔ جبسی سے میری ولی ٹوائش صرف یہ بھی کہ فنون معاری و تفنگ سازی و بخاری و آ بنگری وغیرہ کوسکیمون - جن بخد مین کے میں یہ ویئر بین ا بینے باتھ سے آپی میں مدو کے مین یہ ویئر بین ا بینے باتھ سے آپی میں مدو بین ا بین ایک میں اب کا بین میں نے تمام و کمال خودا بنے باتھ سے بنی کسی اعانت کے بنالی تھیں آپ تک کابل بین میں سے میں میں اب تک کابل بین میں سے میں اب تک کابل بین میں سے میں اب تک کابل بین میں سے میں میں اب تک کابل بین میں سے دو میں اب تک کابل بین میں سے دو میں دو

المختصراتدا ئعرين سواك المجنيري كم جهاوركسي يشه كااتنا شوق فالحاجين

اہل مغرب کے اوصاف و قابلیت ماسل کرنے کے بدلے آن کی برائیان سیکہیں اور شراب خواری اور قاربازی وغیرہ ا بینے ملک بین ابینے ساتھ ساتھ لائے اور اکثر اُس مین سے بالکل لا مذہب موسکئے۔ اس کئے بین بھی مناسب مجتا ہوں کہ اجنے بہان کے نوجوا نوان کو اپنی ہمی مگرانی مین تعلیم دلوا کون -

۵-کوئی علم دهکمت کسی ملک بین سخکم بنا نہیں پاسکتاجب کک کراسی ملک کی زبان میں وہ ماس د کیاجا گئے۔

الله - فی الحال مین نے یہ انتظام کیا ہے کہ اسپنے بھان کے لوگون کو بجورکر تارہ تا بیون کہ جانتک ہوسکے جلد کام سکسین اور اس کے ساتھ ہی علین کو یہ تاکید ہے کہ حتی اوستے ہت جدان کو کام سکساوین تاکہ اگر وہ کہیں جلے جائین ٹو اُن کے شاگر دون کو کام سے اور دوسر کے ملک کے کہ دور ندر ہے ۔ بین نے انگریزون سے اور دوسر کے ملک کے کہ دور ندر ہے ۔ بین نے انگریزون سے اور دوسر کے ملک کے کہ دون ندر ہے ۔ بین کے انگریزون سے اور دوسر کے ملک کے نہیں گھر جائیکی ابنا کام انجام ندوسکیں۔ اس فقرہ نے نہیں گھر جائیکی اجاز تا معلین ابنا کام انجام ندوسکیں۔ اس فقرہ نے نہیں کہ دائن کے شاگر د بلا اعانتِ معلین ابنا کام کواجی طی انجام و بتے بین تاکہ آسک اختیام پر وہ خوش نوش اپنے و طنون کوجا سکیں۔ مجھ بہت خوشی ہے کہ اس تد ہیں سے اختیار کی میرے ملک معلین کے زیر نگر انی میرے ملک میرے ملک میرے ماک کے لوگ جلار ہے ہیں۔

## صنعت وروس

مین جانتا ہون کدایک ہاتھی خریدنا اور بیلے سے آس کے لئے دانہ چارہ اورطویلہ کا انتظام نہ کرناکو ئی دانشجارہ نواب جنگ تیارکرنے کرناکو ئی دانشجانہ فعل بنین سے۔ اسی طرح الشیار تجارت اور آلات وا سا بجنگ تیارکرنے کے لئے کلین خرید نااور کلون کوم شہر چلانے کے لئے بیلے سے وہ مواد مہم نہ بنجیا ناجن کی

بعض او قات میری اس مصلحت برنگدة جینیان ہوتی ہیں کہ مین نے کیون غیر ملکیوں کو اس نے ملکیوں کو اس نے عوض کڈان کے اسپنے ملک میں نبوال سے عوض کڈان کے سینے ملک میں نبور پے جیجتا ۔ اِس کے وجو چسب لئے افغان میں اُستا د بلاکون اُنہیں کو کیون نہیں بور پے جیجتا ۔ اِس کے وجو چسب

زيل بن -

ا - اس سوال کا جواب کہ مجھے اسپنے لوگوں کو بغرض تحصیل صنعت وحرفت اور ملکوں میں بہیجنا چاہئے تھا یا نہیں یہ سے - اقل تو پہطریقیہ اختیار کرنے سے بہت کچھ خرج ہوتا جسکا بار آن نوجو انون کے والدین نڈ تھا سکتے اور سر کاری فزانہ کی مالی حالت الیسی نہ تھی کہ وہ اس بار فرج کی متحل ہوسکتی -

م - بین نے اکثراہی طبیبون اور کارگرون سے کہاہی کہاہی لوکون کومیرے پا<sup>س</sup> لا کوٹامین آن کو بفرض تعلیم واکٹری وانجنیری وغیرہ ولایت ہیجون مگربیرے اس سوال کا جواب بجز سکوت کچہ نہ ملا۔

سے امیری رعایا غیرزبانون سے بالکل لاعل ہے اوراگر آن مین سے کچہ لوگ ولاسٹ بیجے گئے تو او نہیں کوئی کام سیکنے کے لئے ایک بڑا زمانہ در کار مہوگا اِس لئے کہ اول اِنین وہان کی کتا بین اورمضا میں سبحنے کے لئے وہان کی زبان سکمنا مہوگ - مین نے اِس خیا اور کل انگریزون سے اپنے بیمان بدا ہتام میزشی سلطان مجھی رضا می ایک دفتر تا ہم کیا اور کل انگریزون اور دورمرے غیر ملکیون کو جو نحتلف کار فانون مین نوکر تھے یہ کم ویا کرمیز نشی کے ورایت و اپنی اپنی ربورٹ میں میروٹ میں وغیرہ میں کئی میں فارسی زبان میں ترجمہ مہوتا ہے - اس محکمہ میں ان کتابون کا جو فنون حرفت و علوم ریاضی و کم طری دفز کس وغیرہ میں کئی میں فارسی زبان میں ترجمہ مہوتا ہے - اس محکمہ کی شاخ میند و سے ان میں ترجمہ مہوتا ہے - اس محکمہ کی شاخ میند وسے تان میں کبی کہو لیجائیگی - اکثر کتا میں ترجمہ مہوجکی میں اور بعض بیان کے نوجوانوں کی تعلیم کے لئے شائع بھی مہولی میں -

مم - مين ديكمتنا مرون كربعض مشرق طالب علم جو بغرض تحصيل مفرب كو بسيم كي اد نهوات في

لاُئَق عهده دارون كوركها توملك مِميشه ترتّى كريكاً - آن كويه بهي چا سيئے كه اسينے ضاصر موگون اورعزیزون کو الاونس وغیرہ کی مدود مکر کام کی طرف راغب کرین مگرسا تھ ہی اس کے يه معن خيال ركب كد جوكيه النين ديا جائے أس كے مطابق أن كام ببي أتنا ليا جا شيخ سعدي فرماتے بين 🌓 سپندارا ے مرد نابر وہ ریخ کرآسان توان یا نت ہے رہنج گنج اس باب کے مضمون کو بیان تک ذکر کر کے اور اسینے بیٹون اور جانشینون کے لئے چند بندا میزالفاظ کہ کراب میں یہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے مختلف اقوام کے لائق اور ہوست ارلوگ كر طرح بهم بہنچائے - مين سے آن كے حن خدمات كاصلہ دیا اورمیرے قوم کوان کی تعلیم اوراً ن کے کامے فائدہ مہنی ۔جنا نچہ اکثر فنون مین جواً نہیں نیر ملکیون نے سکھا کے وہ خو درجے ما ہر بھو گئے۔ مین برابرا نہیں اصول برحیل رہا ہون اور مجھے تو قع ہے کرمیرے جانفین ہی ہے۔ یمشکل ہے کہ مین آن سب کے نام مکہ سکون جو میرے ملازم رہے۔ ہان جیند مخصون کا ذکر کرون کا جنون نے اپنے کام کوہبی انجام دیا اور کچیہ دایمی یا د گار بھی حیور کئے جب سے میری گورنمنط فائدہ او تھارہی کہے۔ بعض نے ملک مین بالل نئے محکیے قائم کئے اور بعض نے افغانون کو نختلف فنون صنعت وحرفت اس خول سے سکھائی کداب وہ فور تنہا بغیراً ستاد کے کام کرسکتے ہیں۔ د دسے مالککے لوگون مین سے جومیے ملازم تھ اور اب بھی بین یعفن مستعفی ہو گئے اور لعفن مدت معاہدہ ختم ہونے پر لؤ کری چھور کر چلے گئے۔ بعض اب بھی کام کررہے میں اور لبض اپنے قصور کے سب سے برطرف کردیے گئے مگر بین ٔ ن کا نام نہین لونکا اس لئے کہ مین اب اُن کی معیشت مین جہان کہین وہ ہون ر پہنچا نا نہیں جا ہتا۔ اگر خلق خلاا سکے عیوب دریافت کرلے توہین اُس سے بری ہو

لوگ گورنے میں ہونگے۔ آتنے ہی و ہ زیادہ توی اور تی ایڈیراور آسودہ حال ہوگی۔ اسی کئے گر زنمنٹ لایق اورمتد تین آ دمیون کو رکھتی ہے اوراو نکی تدرکر تی ہے۔ باوشگا ا ہینے ملک مین خدا تعالیٰ کا جانشین سیے۔ اور بذات خاص یا بہ وساطت وزرا اپنج کوم رعایا پرمتصرف ہوستے ہین -اس کئے اُن کو پہیشہ خیال رکھنا چا ہے کہ وہ باد شاہ خیقی جس کے بیجانشین بن اُن سے یہ تو قع رکھتا ہے کہ اوس کی کل مخلوق کے ساتھو بلاا متیاز رنگ وشکل (وه گورے ہون یا کا لے) اور بلاتخصیص مذاہب (ملان ہون یا عیسائی اورموسائی ہون- ہنود ہون یا مبدھہ کے ندہب پر ہون یا وہریہ مِون) یکسان عادلانه سلوک کرن ۔غرضکه باوشا مہون کوچا سینے که بلارو رعایت اُن لوگون کوچواُ س کی ملازمت اختیار کرین یا اُ سے ملک میں اگر سکونت بذریجو ماو محقوق عطاكر اوراً ن كو بلا امتياز قوم وملت اپني رعايا كے مثل سمجے" ا آس حاکے حقیقی کی بیروی ہوسکے ۔جرکے دمینوی معاملات میں وہ جانشین کہلاتے ہین يدعجب بات ہے كہ جمكر دوسرون كے عيب نظرات بين اورائي بنر - كربہمارى کو تہ نظری ہے کا ہے عیب اور دوسرون کے ہنر نظر نہیں آتے۔ ایک ہوشیارا ورہاجہ مصر جوملوگ و ممالک صالات سے واقف ہووہ جانتا ہوگا کہ آیا تمام بڑے بڑے مهزب اورمغرورسلطنتون مين به دستورسيح كه كل ملازميل ورعايا كوبلا امتياز توم وجنس و دین و ملت مساوی حقوق اورمدارج اورخدمات دیئے جاتے ہیں مجھے البتداس بات پر نازہے کہ جن کوگون نے میری ملازمت اضتیار کی اوہنون نے میرے عزیزون سے بھی طرہ کرا علی سے اعلیٰ عهدہ یا ہے۔ مثلاً میرمنشی ہاسپیرٹری اُف اسٹیٹ کوارٹر ما جنرل - دیوان فالصد-انسراعل صینحدا لگذاری -شامی داکش-اس سے ثابت ہوتا ہے مین دوسی اورع بنیدواری کے مقابلہ مین لیا قت اور قابلیت کی زیا وہ قدر کرتا ہون افغالآ زمیرے بعد میرے لطکون اور جا نشینون سے میری بیروی کی اور بلا تعصب قوم دملت

بابدوم

صنعت وحرفت وتجارت بحیال نیکے لئے میں نے کیاکیا مربیرین کین (افغانستان من غیرملکیون کی ملازمت)

فلّاق عالم نے ہم کو یہ جتا ہے کے لئے کہ ہم سب تدن بین ایک دوسرے کے محاج ہیں۔
خو دہارے نشخص بین آس کی مثالین ظاہر کی ہیں۔ انسان کے تمام اعضاء کو دیکہو
ہوا کے عضو دوسے کا محتاج سے مثلاً سربغیر حبی کے یا جبی بغیر سر کے ۔ با زوبغیر ہاتھ
کے ۔ اور ہاتھ بغیر انگلیوں کے کچہ کام ہمیں ویسکتے۔ اسمطرح بعید نظام عالم بحرف قع
ہوا سے کہ ہرانسان کسی دوسرے انسان کی اعانت کا محتاج سے ۔ بڑے بڑے برا سائلین
اس کمتہ سے عبرت عامل کرسکتے ہیں کہ آن مین کوئی ایسا ہمین ہوا بنی صروریات ومنوی
مین اوئی سے اولی نوکر کا مثل باور چی کفض دوز خیاط وغیرہ کے محتاج ہمیں۔ اور یہ ہی یا درکھنا
مین اور کی سے اولی نوکر کا مثل باور چی کفش دوز خیاط وغیرہ کے محتاج ہمیں۔ اور یہ ہی یا درکھنا
جا ہیے کہ وہ ابغیر دوسرون کی اعانت کے کچہ کرسکتے ہمیں۔ اور یہ ہی یا درکھنا
جا ہے کہ تا درمطلق نے اس دنیا کو ایک ہم ختہ میں ضلی کیا جیسا کہ صحالف آسمانی مین دکر
جا سے اور ہم کو ہوایت گی گئی ہے کہ کل آمور کی تکمیں کے لئے صبر درکا رہے۔ ہم کو فرزیا و
جا جی کہ تا دورا قداران اجو ایک

ساتوین بی بی اکبر فان مومند فان لال بوره کی بیٹی ہے۔ اس شادی ہے
میرالوکا تبیلہ مو مند بین شامل ہوا ہے جواکی بڑا قبیلہ سے رحد ہندوستان بردافع ہو
صبیب الشرکا بڑا لوکا عنایت الشرعرا خان والی بجور کی لوگی سے منسوب
ہے اور دور سرے لوکے بھی معزز خاندا نون کی لوگیون سے منسوب مہیں۔
ہیں یہ صاف ظاہر ہے کہ جب اُن لوگون کو میرے خاندان کے ساتھ البی شندوای
ہے تویہ اُن کا فرض ہے کہ وقت پرمیرے بیٹے کی جایت کریں۔ اس لئے کہ وہ اندلا
وبیرونی دفتون سے محفوظ رہیں گے۔
میرے دور سرے بیٹے تھے اس مان خان کی خادی جب ذیل خاندانون میں ہو ہو

میرے دورے بیٹے تصراب خاص کی خادی ہے۔ ویں خاندا نون میں ہو ہم اوسکی ہیل بی بیرے چا سردار لیوسٹ خان کی بیٹی ہے جو ابھی بقید خیا ہین اور کا بل بین رہتے ہیں۔

دوسری بی بی مردار فقیر مخرفان کی را کی ہے جس کا بھالی کور مخرفان سری باذی گارڈ کا کرن ہے -

تىسىرى بى بىرى جرك معبركما نلالانجيف فرامز خان كى روكى ب جورات ين تىينات ب-

اس طرح برا درا درطر بقون سے جن کواس بیان سے کچہ تعلق نہیں مینے کتنے ہی نام آور قبیلون کے سروارون اور د کلاد کے ساتھ اپنے بیٹے کوا درا پنے خاندان کو ملادیا ہے

امورمذہبی کے افسر ہین۔

تىيەرى بى بىرسى كىلىن سىھالىك روكا اورا يك روكى سىھ شاغاشى سرورفارسىك دختريج جوسيك ميراعوض بكي تهاجس فدمت يراب سردار عبدالقدوس فان معين ہے۔ وہ بیدازان میرے جیا زاد بھائی استحق کی جگہ ترکتان کا والسُا سے اورگور ز جنرل مقرر بهوا نگر بوجه مبماری اوست مجبوراً خدمت سے علیٰجدہ بھو نایڑا۔ اگر ضرورت میش آئے گی تو وہ مجی برے بیٹے کے بہت کا م آنگا۔ اِس لئے کہ آدمی جو ان اور ستعد ہے۔ اور بڑا مدر - یہ بی بی شاغاشی معرور ضاف کی رسیبہ ہے اس کا باپ ہوئی نائب مرحوم ایک زماندین امیر تر علنی ان کا مازم تھا۔ آس کے بھائی الوب فال کے یاس مین اورصرف میں لوگ ایسے ہین جوا س کے لئے بت بکا رامد ہو کتے ہن -چوتھی بی دجرکے ساتھ میرا بٹیا منسوب ہے گوا بھی شاوی نہین ہوئی ایک نہا " ممتا زارطکی سیے جس کا درجہ بلجا ظافیا ندان ان تینون بیبیون سیے بڑیا ہوا۔ ہےجن کا ذکر ہوجیا ہے۔ یہ لاک امیشیرعلیفان کی ہوتی اور آس کے بڑے بیٹے ابرا مہی خان کی بٹی سے جونی الحال ہندوستان من ہے اِس شادی سے یہ تو قع ہے کہ دولون شاہی فاندان تخت کابل مینی میرا فاندان اور فاندان سنت برعلی مرحوم ملوانینگے۔ اس میں سے آئے دن کی اولا ائیون اور حمار ون کا فیصلہ ہو جائے گاجو ہو جہ اس نقیض ے جو میرے والدا ورامیر ف علی مین واقع تھی ہدیشہ ہوا کرتی تھین -صبیب الشدكی بانغوین بی بی مجی ایك طرے معز زخاندان كی مبٹی ہے اواس خا دی سے میرا بیٹا اذبک سردارون کے ساتھ مل گیاہے۔ یہ بی بی میرسهرا ب بیک شاہ معزولہ کولاب کی مبلی ہے اوراینی مان کی طرف سے سردار قد وس خال کی نواسی چھٹی بی بی صوبہ کوسٹ اور نگل کے سردار کی بیٹی ہے۔ اس بی بی کے بطن سے جو لط کاہے وہ اوس کامنجملا بٹیاہے۔

س کئے کہ جو نقصان آن کی غلط بیان سے سرزد ہوتا ہے اُس سے مخلوق برطانیہ تحفوظ رہاگی بعض اوقات انگریزی اخبارون مین اس طرچ کے غلط مضامین شایع میوتے میں جنمین یرے تخت کے دعوبدارون کے نام تک ورج بہو نے ہین اورنام بھی آن لوگون کے جنمین مرکے ایک زماندگذرا یاجن کا کمبی وجو د بھی نہ تھا۔ یااگر د جو د بھی تھا تو کبھی انہون نے خواب وخیا یں بھی ایسی آرزوندکی۔ مجھے امید ہے کہ میرے لوگ اس قدر بپوشے ارا ورمعنبوط مین کہ میرے بٹیون مین سے کسی ایک کو جو ایک ذمہ داری کی قابلیت رکھتا ہو با دستا ہی کے لئے نتخب كرلين مكے اورا بنے خانگی معاملہ بن كسى غيركو مزاح ند ہو نے دين مكے - اگر عملاً و مكما جا ب تو ٹی انحقیقت کا بل کا تخت وکلا، قوم کے ہاتھ مین ہے مین نے اس وشواری کو اس طرح رفع کیا ہے کہ ماک کے بعض نام آور فیاندا نون سے اسینے بڑے بیٹنے کی رہشتہ بندی کردی ہے یسٹی ملک کے بعض مشاہر جو کو یارکن گئے جاتے ہیں۔ اُن کی او کیون سے شادی ہے یا اس کے روکون کی بعض رط کیون کے ساتھ نسبت کردی ہے۔ اِن مین سے بعض عقد مذکرة ذیں مین درج کئے جاتے ہیں میں میں الٹیر کی ہیلی اور نمایت مشہور بی ای محر**شا ہ** خال م سردارتغاب کی بیش ورجنرل امیر مخارشان کی بتیجی ہے جوعسا کیا ہی کا سردار اور سینیر جزل ہے اس شادی سے میرابیٹا غاز کی تغاب قبیلہ مین شامل ہوگیا ہے جوایک ہنایت قوی قبیلہ ہے۔ کابل کے حکمان کے لئے سب سے زیا دہ خطرہ اور سب سے طری نیا ہ فوج کی و فا داری مرمنحدہ ہے اور مین کد سکتا ہون کرنے ورت کے وقت کابل کی فوج جنرل اسپر محکمی فال کے سے ہردل ہونے ا فسركے مطبع رہگی۔ صب اللہ کا طِلا بیٹا عنا بیت اللہ اس لی کے بین سے ہے۔ صیب العدی دوسری بی بی جو بلحاظ مارج بهلی بی بیسے اگر زیادہ نبین تومیاوی ہے قانسی عیدالدین فان کی بٹی ہے جو بری طرف سے ہرات کا حاکم ہے اور کا ارجمان فان علائدافغانشان كى يوقى سبعداس بى يى سى بعني أيك الوكا بعداس بى بى كے جيا اور بعالى لمک کے بیرے نبرے شہرون مثلاً کا بل-جلال آبا و-قندیا ر- بہرات اور ملبغ مین عدالتا ہے

کی ہے یہ ہے کہ شاہی خاندان اور کل شاہزاد ون کو اپنے بڑے بیٹے کے زیرا فعتیار کر دیا ہے اس کے علاوہ میں نے مس کوانی زندگی مین امور سلطنت مین اس قدر دخیل اور با اختیار کردیا ہے ہیںاکہ کسی با د شاہ کے بیٹے کو تو تع ہوسکتی ہے۔ میرے بعد آسے اس چیز کی صرورت نہوگ الار مرنو تخت نشینی کے لئے نامزد کیاجائے اس کئے کہ دراصل اسوقت وہ کل زالف انجا) ینے کے لئے تیار سوکا جواس وقت میری صلاح اورمشورہ سے کر ہا ہے آسے اپنی مکوت قا بم كرنے كے لئے اوسنے جمار نے كى ضرورت دير كي نواس كے بھائيون مين كوئى ايا ہم جائس کی مخالفت کرے۔ وہ سبشل اور سرکاری عدہ دارون کے اس کے نو کر بین۔ وہ رشتہ مین مبشک بہائی ہیں مگرملک کے ملازم۔ میری رعایا کوکوئین **و کطوریہ سے**ایک سبق خال كرناعا كيئے جنون سے اپنے فرزند و لوك آف كنا هے كو مندوستان بھيجا جا انبون نے بخوشی د بکمال توجہ انگریزی جنرلون کی تحت مین ربکر جو ان کی مان کوئین کے یو کر بنتے ملازمت ک - میرسے خاندان کے بعض ہبرونی دشمن بھی قابل لحاظ مین گراسوقت میں چندالفاظین صرف ا بنے بنیو نکے متعلق اپنی راے ظاہر کرونگاجو لوگ کابل کے تحنت کے دعویدار ہن جانکے متعلق محرد کیاجائے گاتعجب ہے کہ جائے واقف کارا نگرزجو عهدہ ہا سے طبیلہ پر متازمین -اب بھی انغان تان کو دیسا ہی شمیقے ہین جیسا کہ ہیں برس سیلے تها -اس کی مثال توالىسى مېوگ. كو كى شخص يە كھے دو اُ ف انگرىزى گورنمنىڭ جرى ظالم گورنمنىڭ ہے كيونكه اُسكافانون ایساظ الماند می کدایک بری جرانے کی سزامین انسان بھانسی دیاجا کا ہے ایراس مین شاکنین کرکسی د تت مین ایسا ہی تھا۔ گراب جون جون کوک شایتدا در تعلیم یا فتہ ہو تے گئے۔ قوم کی ضورتون کے لحافظ سے قانون ہی دیسا ہی زم اور مناسب بنائے گئے۔ ایسے ہا فغانشا كى نىبت سمجنا چا بىئے - اس ملك نے بيس رس كے عرصه بين جو ترقى كى سے - وہ اورملكون مین پیاس برس مین بھی نہ مہو کی ہوگی۔ توجولوگ ان تغیرون اور تر قیون سے لاعلم مہن۔ جو میری تخت نشینی کے وقت سے اب کا خلور میں آگین آنہین واقفیت کا دعو لے ذکر ناجا ہے۔

مین دارد بین کل ادلاد با استیاز مارج اقبات کیسان حقدار ہے بیمان کیسکر آگر کسی ادنی سے ادنی میں دارد بین کل ادلاد کے برابر حقتہ پاکیگی۔ اس لیے جاری کہ وہ جاریہ بین برتری و کتری یا کسی کے کہ وہ جاریہ بین برتری و کتری یا کسی کے حقوق کو دوست کے رہائی الکل ناجائز ہے۔ امداالسانیوں موسکتا کہ ایک بی تو ملکہ کہ اسلام میں برتری و کتری یا کسی کے حقوق کو دوست کر ہونے در اگرائن کا شو بربا و شاہ سیے توسب ملکہ میں اورا گرشو برگدا ہے توسب ملکہ میں اورا گرشو برگدا ہے توسب ملکہ میں اورا گرشو برگدا ہے توسب میں کہ باد ضاہ آن کا شو بربا و شاہ سیے توسب ملکہ میں اورا گرشو برگدا ہے توسب میں کہ باد شاہ آن کی مجبت میں اپنے تیکن تباہ کرد سے جیسا کہ امیشر می کھی نے کیا۔ اس نے میں کہ باد شاہ آن کی مجبت میں اپنے تیکن تباہ کرد سے جیسا کہ امیشر می کھی نے کیا۔ اس نے میں ایسے مجمور شے بیٹے میں الی کو اور بیٹون برتر ہیج دیکر ولیوں در مقر رکیا اس کا نیتجہ یہ مواکد دوسر سے بیٹے اس کے باغی موسکے ا

اس معاملہ میں مذہبی بیلہ کو قطع نظر کرکے اگر دیکہ اجا سے توافغان ایک جری قرم کے سیاسی میں۔ اپنا باد شاہ محض مان کے درجہ کی وجہ سے نہیں انتخاب کرتے بلکہ اس کے ذائی اوصاف اور قابلیت اور یاد شاہ کا بیٹیا ہوئیکی وجہ سے نتخب کرتے ہیں۔

مظرکران جواب کا رطی کرون میں یہ بیلے پور مین میں جنون نے اس سکلہ کے متعلق میں سے خیالات دریافت کئے ہوں اثناء گفتگو مین یو بنین مبنسی میں فجہ سے یہ مازک سوال کر بیٹے کہ میا د سیمہ کون موگا - دل لگی تو تہی مجے بھی انخار کر تے نہیں بڑا ۔ گرفیریت یہ بہول کریہ با تین بالکل تخلیہ میں بور ہی تھیں جہان بجز دو تین آدمیون کے کوئی ایسانہ تھا جس سے افشار راز کا اندائیہ ہو۔

ہمارے مذہب اوررواج کے روسے توصاف ظاہر سے کہ بڑا بیٹا جانسین ہوتا۔ ہے بشرطیکہ وہ اس قابل ہوا ورتوم آس کا انتخاب منظور کرے۔ اسی مثالین بھی ہین جہان یا وشا ہوں نے اپنی ببیبون کی خاطر سے اپنے جمعو سے بیٹیون کو ولیعد ربنا یا ہے۔ مگر ہمیشہ آس کا نتیجہ یہ مہوا کہ مک میں شورش و خانہ حظی بھیلی اور ملک تباہ ہوا۔ میری راسے مین ہمری تدہیر جومین نے اختیا

مفامات میتعینات بین مراظ بینامیرے حب مرایت عل راہے یہ بدایت اگرا یک تحریری فطام قانون كى صورت مين بن أوالس مجهسه استفساركى ضرورت نمين برقى ورنه فاص فاص معاملات كي متعلق جوائنا را منظام من بيش آجاتي من وه مجه سے مشوره كرتا ہے- اور ان کے متعلق براہ است میرا حکم لیتا ہے۔ ہرایک عهدہ دارکویہ بدایت سے کہ میرے بیٹے کا حکم وا حب التعمیل جائے۔ اس کے علاوہ <del>۱۸۹۷ء سے بین نے آسے خزانہ شاہی</del> پر تھی اختیار دیدیا ہے جواسوقت تک بالکل میرے تحت میں تھا۔خزانہ براوا ہے رقوم کے کل احکامات میرے بیٹے کے دستخط سے جاری ہوتے میں کل سرکاری عمدہ دارون کا تقرر - برطر فی - ترقی یا تنزل اسی کے اختیار مین ہے گریہ اختیار بالکل قطعی نہیں ہے بلامیری منظوری یا نامنظوری کے تابع ہے لیکن وہ ان اختیا ات کواس طرح پراستعمال کرتا ہے کہ لوگ يتمجين كدميرب حب الحكرية كام بواسب-أسه مرافعه فسننه كا اختيار تقبي عال ہے اور كل عدالتها ئے امور مذہبی اور مالگذاری و تجارتی اورعدالتها سے فوجداری اس کے ماتحت مین کوئی عدالت بجز میرے دربارے اس بر فوقیت ننین رکھتی۔اکٹراہل قلینے سخت غلطی کی سے جویہان کیا ہے کتخت کابل کی جانٹینی مدعی امارت کی مان کے درجہ پر سخت سے۔ ایک زمانین ا منون نے اسی نبایر پر بجٹ چہٹے ہی گھی کہ شعیر علی کو تخت کا بل کا زیادہ استحقاق ہے اس لیے کہ اُس کی مان شاہی خاندان سے سے اوراً سے اسی وجہ سے میرے والدامیرافضل پر ترقیم ہے حالانکدین فلط محیا-اول تومیری والده ایک ایسے قدیم شاہی فاندان سے تھین جوشا و شماسی ہے سالدرکھتا تھا بخلاف اس کے شیرعلی کی مان ایک قبیلہ سلیجاری کی لڑکی تھ کی ایک شاخ ہے اوراً س کے خاندان مین کوئی تحت برنمین میٹمانھا اس کے علاوہ امیرووست محرفان کی دالدہ تو کہا ش تھیں اور قبیلہ وز لباش افغالستان مین بالکل ایک اجنبی تبیارگنا جا تا ہے مگر با وجو دا سکے و وست محد فعال ایر سی ا صل يه سيح كه مذهب اسلام مين أن توانين كى روسسى جو كلام الشد مين ورج مين اوراحاديث

عاكم تهاجان كى فوج بھى أس كے تحت مين تھى۔ سرداراسلى فان صوبہ بزاا اور باميان پرحکم ان تھے اور مطرح باقی صوبہ جات اور وہان کی فوجین دوسے مبیّون میں تقبیر تعیین جب میرے دادانے انتقال کیا توسب خانہ جنگی پرآ مارہ مہو گئے جس کی وجہ سے ملک مین بہت کچہ کشت وخون مہواا درسلطنت کمزور ہوگئی۔ اِن مثالون کو بطور سبق میش نیطر کھ کے مین ا پنے باپ دا دا کی بیروی نمین کرسکتا اس لئے کہ مین نہیں جا ہتا کہ میرے بیٹیے میرے بعد آ بسمین لڑین - مین اہنے کل بٹیون کو یا کئے تخت ( کابل) مین رکھتا ہون اور و سے س میرے بڑے بیٹے کے زرفرمان مین - مین نے ان معاملات کا س طح پر انتظام کیا تھ ابتدارً مین نے اپنے بڑے بیٹے کو کھی چھوڑا ساکام دیا بعدازان رفتہ رفتہ اُس کے فرالیش ور ادسکا اعن ازاوراختیار برا ہا گاگیا اورجون جون اُس کاسن زیادہ ہوااور تجربہ طِرہا مین نے ادر بہت سے معاملات متعلق سیاست وانتظام ملک اُس کے سپرد کئے۔ چنانچہ اب معالت ہے کہ مین خود دربار نہیں کر تا جوابتک کل شا ہانِ افغانستان جن میں میں بھی شا مل مہو ہے شیہ بالذات كرتے أكيين نے يكل كام باكل بطب بيٹے كے تعلق كرديا ہے۔ مين البيخ دوسرے بیٹے تصرالترفان کو جو صبیب فان کا برادر مینی ہے صیفہ مالگذاری اور صدر محاسبی کا افساعلی مقرر کیاہے گروہ استے بڑے بھالی کے زیرفرمان ہے۔ وہ ہرا مین حب روایت حبیب الشرعل رتا ہے اورا بنی کل رپورٹین اُس کے ساسنے بیش کرتا ہے ميربء دوسرب بيشي العين الملتد مجيء عمر اور غلام على وغيره بهي رفته رفته فتحلف سركار خدمتون رمقرر کئے جائینگے اورا پنے بڑے بہائی صب اللہ کے زر فرمان رہن کے ہرا کے صیغہ کا افسرخواہ اہل قلح یا اہل سیف اپنے مراسلات اور رپورٹین میرے بڑے بیٹے کے پاس ہیجتا ہے اور کل عمدہ داراسی طرح پر اس کے دربار مین عاضر ہوتے مبن جس طرح كمرير وربارمين ماضربهو ناحيام يئ كل ايسے امورمين جومتعلق بداحكامات بنا مگورنران صوبہ جات وجزلان ور مگرا فسران فوج مون جو ملک کے فختلف

تخت پرمٹھیا۔ وہ رعایا کا پیسند کیا ہوا با دشاہ تھا۔ بہت سے قبیلون کے سردارون اور و کیات نے ملک کی برا شوب حالت سے تنگ اگر قیام صلح وا من کی غرض سے اُس کے باوشاہ ہونیکا اعلان کیا۔ احدیث اوسے ہمیشہ ان و کلا اقبائی کے مشہورہ سے حکومت کی اور نہایت ہر دلعزیز باد شاہ ہوا۔ کس نے مہندو ستان بھی فتح کیااورایک بڑامشر تی شہنشاہ کہلایا۔ا ح<mark>رث</mark>ا کی د فات کے بعداً س کے بیٹون نے باہم نفاق کیا اور مبوری اصول سلطنت کو توڑنے کی كوست ش كى اورحبط ح ملك اسبينے ہاتھ سے كھويا ّ مارىخ بخوبى شا بد ہے۔ ٱخرى با د شا د حبكا نام شاہ شجاع تھااور جس کوانگریز خلاف مرضی رعایا با د شاہ بنانا چاہتے تھے افغالون کے ہتھے۔ ماراگیا ادرأس کے ساتھ بہت سے انگر زہمی جو آس کی حابت برتھے کام آے مرے دادا و وست محدفان کو معلوم تھاکہ فاصب جو فاندان احدشاہ کی تاہی کا باعث ہوا یہ تھا کہ تیمورسنے اپنی زندگی میں اپنی سلطنت کو کئی صوبون میں تقسیم کردیا تھاا ور ا بینے بیٹیون کو ہر ہرصوبہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ ہرایک بیٹے کو علاوہ اُس کی ذاتی فوج کے محال صوبه ريمي بوراا ختيار تقا-نتيجه به بهواكرجب تنم ورن الم الم الم عن وفات يا يُ أس كج بيتون مین خاند جنگی شروع بروگئی حبکی و جه سے بهت ملک تباه بروگیا۔ اس مقام برتفیصیل یہ بات بیان ارنے کی ضرورت ننین کرمیرے واوا ووست محدقان تیمور کے بیٹون کی فاند جنگیون مین کس طرح نخت پر بیٹھے ۔لیکن اونہون نے بھی وہی غلطی کی جو تیمور نے کی تھی۔ بینی ملک افغانستان ابینے بیٹون میتقب کر دیا اور ہرایک کوعلیٰدہ عللیدہ فوج دی۔ گویاخو دیاب نے بیون کوسلح کردیا کہ وہ آبسین اوس ۔ مثلامیرے والد جرتر کستان کے والسائے تھے۔ اُن کے پاس سے زیادہ توی فوج تھی جو بعد شٰیا ہی فوج کے گئی جاتی تھی۔میرے دا دانے ابنے دوسرے بیٹے سنے رعلینی اس کواس فوج کاسردارمقر کیاج آ بھے انتقال کے وقت برات میں آن کے پاس تھے۔میرے جیا اعظم کوصور کورم ادرجاجی تفولض کئے تھے اوروبان فوجين بھي بطورارٺ آن کولي تھين- اشيرعليني ان کا بھائي امين قنديار کا پرچپور دون وه خود فیصله کرلین کے کوکس کو آن کا حکمران میرنا جا ۔ پہنے۔

ه - تاریخ مین اسی مثالین بہت ملینگی کرجب کسی بادشاہ نے اپنے کسی فرزند کو جانئینی سے نامز دکیا آس نے بغرض صول ترام حکومت اپنے باپ کا فیصلہ ہی کردیا۔ کو جھے اپنے بٹیون کی طبیعت برناز ہے مگراس کے ساتھ مہی مین افغانون کے خصائل سے بھی واقف مہون جنہون سے ناکٹر بہا بیُون مبا یُون اور باپ ببٹیون مین نفاق ڈلوا دیا۔

واقف مہون جنہوں سے اکثر بہا بیُون مبا یُون اور باپ ببٹیون مین نفاق ڈلوا دیا۔

لوگون نے عقل سے کام لیا اور با ہمی اتفاق و بیکہ لی کے ساتھ میر سے ببٹیون مین سے کہا کی سن خلا واقع نہ مہو گا ورند اگر میرضی جن کے کی سن اپنی بی اور اسی میں خلا واقع نہ مہو گا ورند اگر میرضی جن کے کی سن اپنی نہیں اور سے اور سے دو ملک کی امن واسا یش مین خلا واقع نہ مہو گا ورند اگر میرضی جن ساتھ میں سے کے خلاف علی کی اور سے دو اسے کو اور سے دو اس کو اسالیش میں خلا یو اور میں اور سے دو اور سے کئے کی سنرا پائین گے۔

اس معاملین اب اور دیاده کلینے کی ضرورت نہیں۔ صرف اتناکا فی سیم کرین نے اہل افغانستان پراور دور سے ملک کے لوگون پر بھی یہ بات فی الجائظ المرکردی سیم کہ اسٹے بیٹون میں کس کو بین ابنا جانست کا روکر الا زم ہے جو لا کمی میں کس کو بین ابنا جانست کا روکر الا زم ہے جو لا کمی بین کس کو بین ابنا جانست کا روکر الا زم ہے جو لا کمی یا خود خوضی یا طمع ذر سے میری بیبیون اور بیٹیون کی نوشا مدکر کے انہیں وارث شخت و تاج بوت کی امید دلا تے ہیں۔ اس بارہ بین تفصیل حالات لکہنا خلاف صلحت ہے اسلے کموٹ اختیار کرتا ہوں۔ جو لوگ الیمی اثوا ہیں بھیلا تے ہیں وہ میر سے ارادہ سے بالکل کو تفصیل میں۔

مین نے سکد جائشینی کے سعلق جواصول اختیار کیا ہے آس کے لئے ضرورہے کہ تاریخ افغانستان کا کچہ جوالد دیاجا ہے۔ گومیری گنا کچ دوسے ترحصد مین اس کا تفصیلی فر آل کیا ہے گرتا ہم اس موقع برمجی اس کے متعلق چن الفاظ لکشا ہون -

خاندان وران کابید با دخه و جس خاندان سے بین مون احد خان تھا جو احد شاہ دانی ا یا بدالی کے نام سے مشہورہے۔ یہ با د شاہ مشکلہ عملابق سلن کے عین انغانستان کے

بهت وجيد عزيز تقا اجفس ك يداكئ تهمى كم مجھے اسى كو دارث بنا نا منظور تھا لبعض يہ كہتے ہیں کہ نہیں محیر میں وارث ہوگاجس کی مان میرے از واج میں سبت متاز ومقرب ہے۔ اصل بات يدسيه كدابيسه وعشى وجابل كوكون يرمين بمصلحت اس امركو ظام بنين كرتاكه ميرا جانشين کون مېوگا ۹ اب رسې وه لوگ جنهين خدات عقل و فراست د ی سېه - منهين مير سے طرز عمل وطريقيه أشفام امورسلطنت مص بخو بي معلوم بوكيا بوكا - كدمير ابعدميراوارتِ ناج و تخت کون ۔۔ہے۔ مین اس بات کا ہو مام اعلان نہیں کر تا اُس کے بہت سے وجوہ ہین أن مين مسيح جندوجوه تمثيرًا ميان كرتا بون-ا- جونكه زمانه گذشت مين بار يا ايساا تفاق مهراكه وارث تخت كي جان خطره مين بري انتخاصك مين مناسب مجهة مرون كداس معامله مين اليناراده كوهتي الوسع يوسشيده ركهون -٧- اميشير على نے عبداللہ جات کوانیا جانشین مقرر کے کیسا مزاحکھا اُن کے بیٹے اُن سے باغی ہر گئے۔ اگر دیکھا جا سے توصر ف یدایک مثال تجھے اُن ک تقلید سے بادر کھنے سو- تاج وتخت فی الحقیقت ضراکی مِلاہیے جو شام ہون کا شاہ اور بہرسب کا خالق ہے۔مثل گلہ بانون کے وہ شاہرون کو گاؤ رعایا کی حفاظت کے لئے مقرر کرتا ہے اوراہنی مخلوق کو آن کی نگرانی مین سونتیا ہے تو مین بھی اس معاملہ کو اُسی کی ذات یاک پرچیوڑ تا ہو، ن ۔ آ سے ا فتیار سے کرمیرے لوگون مین جسے امارت کے قابل سمجھے کے یعزت مخشے۔ ہم - جولوگ انغان تنان کی تاریخ سے ادر بیان کے معاملات سے واقف ہیں اُنہیں علوم موج كهاس ملك كى حكومت گوياهمهورى اصول رينني سې لعنى رعايا كواختيار سې حب كوچا سېم باد نشأ بنائے۔ اور جولوگ خلافِ مرضی رعایا برجبر باد شاہ بنائے گئے نہ صرف ملک آن کے ہاتھ سے نکل گیا بلکہ تن پرسے سربھی اوڑ گیا۔اسی کئے مین نہین چا ہٹا کد اُن کے خلاف راے بجبر ا ہے کسی فرز ندکو ہا دشاہ نامز دکرکے اپنی تو ہن کراؤن۔ بہتر ہی ہے کہ اس کیا کورعایا کی رائے

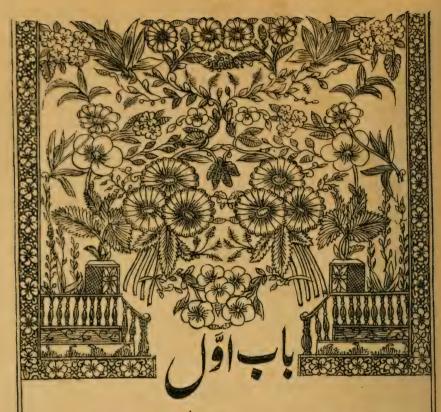

## كابل مين ميراجانشين كون بوكا

اس سئلہ کے متعلق کہ میرے بعد کا بل کے تخت پر کون بیٹھے گابت را سے زنی ہوئی ہے۔
مختلف خیالات ظاہر کئے گئے ہیں اور طرح طرح کے قیاسات دوڑا ہے گئے ہیں۔ لوگون کو
تعجب سے کہ کیون میں اس بات کا اعلان نہیں کرتا ؟ اِس معاملہ میں غیر ملک والے توکیا خود
میرے یمان کے لوگ اور میرے اعزّہ واقر بابھی میرے ادادہ سے نا داقف ہیں۔ بعض
کوگون کا گمان ہے کہ میل بیٹا حبیب السی ضائ جس کو وہ وار خِتقیقی خیال کرتے ہیں
میل معظم وکھوریو کی بلاقات کے لئے انگلے تا جھی ان ان لوگو نکے نزدیک یہ گویا ایک ظاہری
ملکم معظم وکھوریو کی بلاقات کے لئے انگلے تا جھی ان ان لوگو نکے نزدیک یہ گویا ایک ظاہری
ملکم معظم وکھوریو کی بلاقات کے لئے انگلے تا جھی طالعہ جو میرابت بیارا بیٹا تھا اور





(شبيفياء الملاتة والربير المعرب الرماخ عنازي)

اون عقدون کے صل کرنے بین بیکاررہے۔

بالفعل لندن بین انکی ایک لائف طبع ہوئی جواونمین کے سکرٹری آف اسٹیٹ سلطان عخط اسلیم ان بیر بیر بیر ان ان انکار کرنی آب ہے جس بین او سکے منصل حالات ورج ہیں۔ اس کتاب کی دنیات بہت کچے طبہت ہوئی اوراکٹر اخبارون مین ربو یو لکتے گئے۔ چونکہ کتاب انگر بزی زبان مین تھی ایس لئے اکٹروہ لوگ جوانگریزی زبان سے نااست ناہین اسکا لطف او ٹھا نے سے محر وم رہے۔ میرے ایک شفیق عزیز کرم فرا مولوی سیدلی ارسی سامنے والی کتاب کا نما بیت سلیس اور عام نمی آردو مین ترجمہ کرون تاکہ وہ حضارت جو مجمورکیا کو اس کتاب کا نما بیت سلیس اور عام نمی آردو مین ترجمہ کرون تاکہ وہ حضارت جو انگریزی زبان سے نابلد مین اپنی آتش شوق کیا سکیل دراس طلسے بوقلموں کی سیرسے فائد والی اس مینا یا۔

ناکہ والیا سیمنا بیا۔

ناظرین سے یہ تو قعہ ہے کہ اگر کہیں ترجمہ میں تقرواقع ہو یا کوئی غلطی ہو تو معاف ذوائین۔ اسلے کہ میں ندائگریزی زبان کا ادب ہون نداردو کا مرعی۔ والعفوعند کا کام الناسول مق حید رآباد دکن

سيدمحر سبكاري

حیدرآباد دکن مورضه ارجرلالی کشای یورپ سے اینیا تک کوگ مان گئے کہ امیر عبر الرحمن خان عادی حکوان دولت خدادادا فغالی النظاف دنیا کے آن مدبرون مین ہیں جنگے ذہن نا تب نکر صائب کی روشنی دورد در کی نگا ہوں کو خیرہ کر رہی ہے اور قرب وجوار کے گم کر دہ راہو کو طلبع صبح صادق کی طرح منزل عصود کی راہیں دکھا رہی ہے۔ ایکے حالات سے اگرچ بہت سے سیاحین یورپ نے بحث کی اور انگر بڑی اخباردن مین ہی ایکے تذکرے بت کی جہ چیپ چکے ہیں لیک بند کرے بت کی جہ چیپ چکے ہیں لیک بعض مضامین توان مصاد کی دجہ سے کی میف رہے اور اکثر تعصبات کی اینزش سے قابل و ثوق نہ سمجھ گئے۔

مدت سے اہل ہندخصوصاً اہل اسلام انکی سوانح اوقات وارتقائے ورجات و ملک کیری وہاج ستانی وطوز سیاست و تاسیس ریاست ورفع مکا کدود فع معاند کے مفصل حالا شننے اور دیکنے کے مشتاق شے کہ جمان اوستاد نے کیا کیا ، پیچ کنا لے اور کیے کیسے توڑ کئے کہ میدان ہاتھ رہا کو کر گھیوں کوسلجما یا اور کیا کیا او تجنین ڈالدین کہ ناخن افکا ر

## فيسترمفاين

| مفح    | مضمون                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ,      | باب اول کابل مین میراجانشین کون مرکا ۔                     |
| 14     | باب ووم - صنعت ورفت وتجارت بيلانيك كي ينفيكياكيا تدبين كين |
| ۲۲     | باب سوم - سکاری محکے                                       |
| 44     | باب جمارهم-ميري روزاندزندگى كے بعض تفصيلي حالات            |
| 94     | باب بينجم - تقلقات أنكلستان وانفالنستان                    |
| HA     | باب شم - مئد صرودوا فغائبتان وديوراندمضن                   |
| المالم | بالب يتفتى افغانستان كاانجام                               |
| 414    | بالب المشتم - الكستان-روس اورافغانستان. " " "              |
|        |                                                            |

مترجم یکتاب عالیجناب تواب سراسد علیتیان نظام بارجنگ نظام یارالدولیسا ماللک فان نان بهادردام اقبالا کے نذر کرتا ہے جوصدر صفیۃ تاجداری سدر قبط کا مکاری علیحفرت قدر قدر مندرت فداوند نعرت کے دبار دربار کے امرا سے عظام سے بین سے ذاتی اوصاف و کمالات حق شناسی فوش طفی سیرشی مختاج بیان نعین سادا دکھ قف سے آبکا معزز خاندان سلاطین خلید کے عہد میں بہت نامور و متنازر ہا - امانت فعان و دیا نت خان کے نام تاریخ عمداور نگ زیسے کہی تو نهر گئے ۔ اورشاہ نواز غان او و فان اور خان اور سے کہیں تو نہر گئے ۔ اورشاہ نواز غان او و میں اور کاروشہ کی سورہ تعدس کے کلید مروا آب کے جد سے کہ دو ضد شمد متعدس کے کلید مروا آب کے جد اعجد شعی بیالاس قدرد قعت و منزلت کن کاہ سے درکہ بی آبان اس قدرد قعت و منزلت کن کاہ سے درکہ بی آبان اس قدرد قعت و منزلت کن کاہ سے درکہ بی آبان و کی کرد در اسے کہیں ہو کہیں ہیں ہو کہیں ہو

رعاگوئى ترقى خواه

سید مخترس بلگرای (منرجم تنب



201/20 يعسنى الميالية المالي عالم المالي مالمان ولمناي فرفر ألني يرخي تنلي بيان بين المالكات رخاندان سلاطين غلب كم مدرين مي بيت مامور وشازر والمانت ناين و الماع ماديك وي كيونوك ادياد فالناويات ا رك دريال من ين الكاريكي واليساب من العابد خوا الفاق بِ كروف شراعين كالديروارأ يكب والدست الركيف والمتاحق بلكا مقدد تعسد ومراستا كالمحاوات وكمال المالية المركزة المركة المنظمة المعلق المالية الماس مركزية م كديد بديد مقبول مو-رعاكون ترتى قواه ي فيرس بالاي (مترجم كتاب





366 A319 1901

DS 'Abd al-Rahman Khan Dabdabah-i Amiri

> PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

